

كُلُها ئے عقیدت بحضور خالُ المؤنین، صحابیُ رحمة للعالمین، گُلُها نے عقیدت بحضور خالُ المؤنین، فارْح عرب وعجم اولیم



(أحوال، آثار، مناقب)

تتريروتتقية العجالايكاكاكري



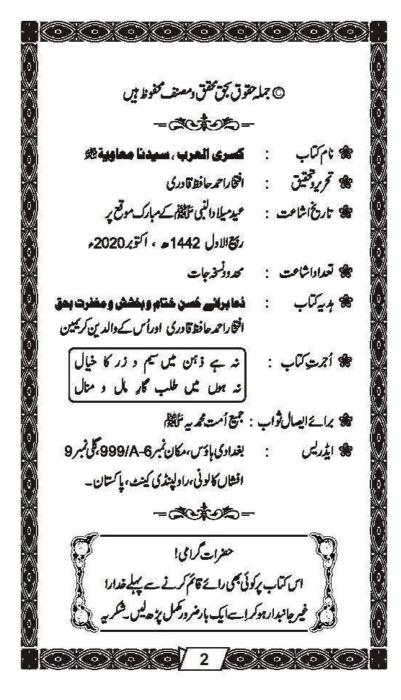



افتخارا حمد معافظ قاوری نے حضرت اُمیر معاویہ نظافی پھم اٹھایا ہے لیکن مزے کی بات سیہ ہے کہ انہوں نے اپنے مصے کا چراخ روش کر دیا ہے، نہ کسی کے اعتراضات کا جواب دیا ہے اور نہ بن کسی پراحتراض کیا ہے کیونکہ اہل عشق ومحبت مصرات کا میکی شیوہ ہے۔

مشدحواله جات سے مرین کماب بدالائق مطالعہ۔

مدہزاردں رسمتیں ہوں اُن ڈکٹو کے مرقد پر مدام جن کی جملہ خدشیں بس میں قبول کردگار

الله جارك وتعالى أن كى إس كا وش كوا پنى بارگاه ش قول ومنظور فرمائة اور إسان كے لئے توش آخرت بنائے۔ آميد بجام سيف الموسليد نظام

0000

کوژ عماس علوی پی ایچ ڈی سکالر ، انٹز پیشنل اسلا ک بو ندر مٹی ، اسلام آباد

0000/3

| منوان                                     | صفحه نمب |
|-------------------------------------------|----------|
| <u>ق</u><br>وتى يراغ                      | 3        |
| ساب<br>شاب                                | 8        |
| صنف کتاب بذا کاعتبیده                     | 9        |
| لمعة تاريخ سال اشاعت كآب بذا              | 10       |
| تذمه                                      | 11       |
| الألا المالا الله                         |          |
| حوال سيدنا معاويه فالثقة                  | 18       |
| م معادبية كالمعنى                         | 20       |
| مغرت معاويد كي حضور ما فيلم سدرشته داريان | 21       |
| يدنامعاويه نظفا كاخاندان مبارك            | 23       |
| ومفيان تلط كى باركا ونبوى كليل ش حاضرى    | 24       |
| بدنيوت پيم مناصب                          | 28       |
| عرت الوسفيان ، حضور تاليل كيسرمبارك       | 30       |
| نقبت معرت الوسفيان والثاثة                | 32       |
| يدنامعاويه ولاللط كاأزواج وأولاد          | 37       |
| يدنامعاديه ولالتؤكاخا تدان محالي          | 38       |

| اعلان ثبوت اور بنوأميه                                     | 39 |
|------------------------------------------------------------|----|
| صرت معاويه وللثو كاني اكرم ناتظ تحلق                       | 40 |
| عبدرسول تابيل ني بنوأمير كاكردار                           | 43 |
| سيدنامعاوميه فكالثؤ كاتبول اسلام                           | 43 |
| سيدنامعاديه فالفؤكا تبددي                                  | 45 |
| دُعا مَين بِرْبان نِي مُؤَلِيمٌ بَنِي حضرت معاويه وَلاَثُو | 50 |
| اثرات دعا                                                  | 52 |
| غال الموشين<br>خال الموشين                                 | 54 |
| اسلام خالف چنگوں میں شرکت؟؟                                | 55 |
| سيدنامعاويه ناتلتا كااتم صفات                              | 55 |
| انباع سنت                                                  | 56 |
| معمولات سيدنامعاويه نظفؤ                                   | 56 |
| تذبير وسياست                                               | 60 |
| ظرانت                                                      | 61 |
| حديث لاأشبع الله بطنه                                      | 63 |
| سيدنامعاديه ثاثلة كي غزوه خين شي شركت                      | 65 |
| فعنائل سيدنامعاديه ذاتنة                                   | 65 |
| صاحب نضيلت فخعبت                                           | 68 |

|    | الإلان باب دوم كالي                           |
|----|-----------------------------------------------|
| 70 | فلاهنت مولائ كالنات سيدناعلى وثاثة            |
| 73 | سيدناعلى وللثؤاور حضرت معاويه فالثؤ كااختلاف  |
| 75 | فلافت راشده ( ظاهري وباطني )                  |
| 76 | شهادت مولا _ 2 کا نیات اللی                   |
| 77 | حغرت معاويه كى سيدناعلى فالتوسيحيت            |
| 78 | فلافت سيرناام حسن وكافئ                       |
| 82 | صنین کرمین کی بیعت                            |
| 83 | حسنين كريمين كابيعت برقائم رمهنا              |
| 84 | حضرت معاوبيكا ام حسن ثانقت عقيدت              |
| 85 | حضرت معاويه إورامام حسين ولاثثا كابالهمي تعلق |
| 86 | فرمودات ازا كابرين أمت                        |
| 88 | عامُ الجماعة ، اجماع أمت                      |
| 89 | مقام ومرتبه وفعنيلت محابه كرام                |
| 93 | مثاجرات محابرام                               |
| 94 | مشاجرات محابب ش الم سنت كاعقيده               |
| 98 | عقيده حضرت امام غزالي                         |
| 99 | عقيده ونصيحت مغرت ثيخ اكبر                    |

|     | CONTRACTOR TOWN                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 102 | سيدنامعاويه واللؤكى خلافت دامارت                   |
| 103 | أول سلطان اسلام                                    |
| 104 | دولت أموييكا دارا فكومت شام                        |
| 105 | فضائل شرومثق                                       |
| 106 | سيدنا معاويه والتوككار بائتمايان                   |
| 109 | فتوحات سيدنامعاويه فكالخ                           |
| 117 | عفرت معاديد كاتركات نويد اللاسميت                  |
| 120 | كرامات حفرت معاويه ثاثثة                           |
| 122 | وصال سيدنامعاويه ظافؤ/وسيتين                       |
| 125 | قطعه سال وصال مزارمبارك سيدنامعاويه طالق           |
| 126 | قدر شای اور قدروانی کیلمات                         |
| 128 | آ ۋارسىدنامعادىيە ڭلغا/دىوان سىدنامعادىيە ڭلغا     |
| 129 | بنوهاهم وبنوأميه يسماشرتي تعلقات وباجهي رشتدداريال |
|     | را باب چهارم کانی                                  |
| 146 | منا قب سيدنامعاويه الألفة                          |
| 169 | كتاب بداير موصول مونے والے پيفامات وتا ثرات        |
| 200 | نسب ونسبت رسول تلظ كاحياء الحد فكريه               |

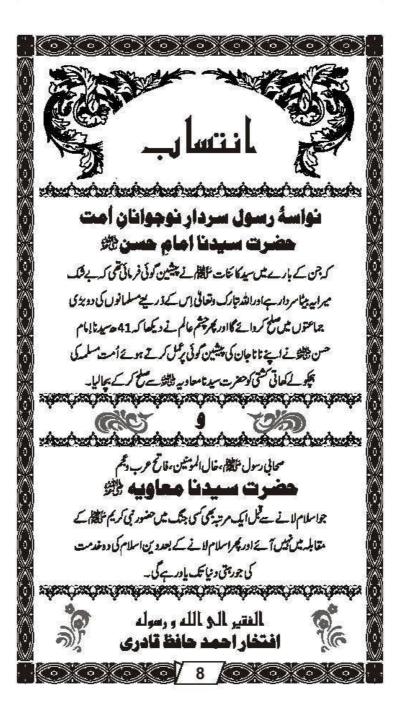

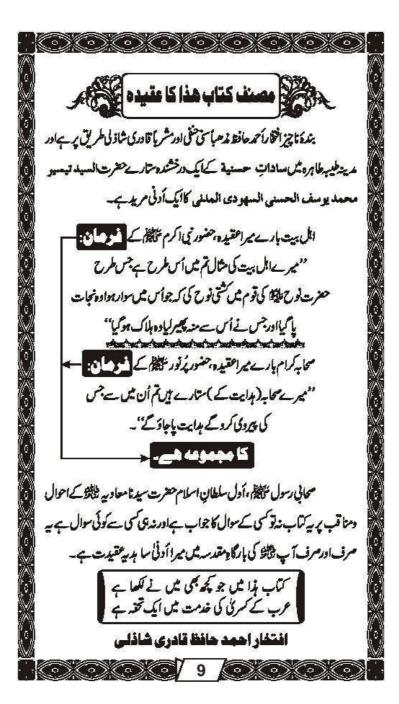

# قطعه تاریخ سال اشاعت کتاب هٔستطاب گهری "کسری العرب، سیدنا معاویهﷺ"

6'6'6'6'6'6'6'6

"كسرى العرب، ذكر شام و پكاومعاويد والدي

-2020

جناب افتحار قادری بین !!!! محتق ، علم مُو ، مثاق ، پُرکار

ئی تالیف اِن کی آ رئی ہے جو ہے داد و ستائش کی سزا دار

کہ جیں این ایسفیان بھا کے ذکور

نی تالیف یس احوال و آثار

اگر ہے جبتوئے علم و محمت او پڑھنے کے لئے ہو جاؤ تیار عما آئی ہے تاریخ جمحیل ''ہے تمرائے عرب کشافی امراز''

ا ذاله: ما جزاوه محرجم الاين عروس فاروتي بمونيال شريف ضلع مجرات

مَعْظِيمٌ فَسَأَلُ تَسَارِيْحٍ لَنَهُ فِي الذَّكِوِلُو تَقُوَا ﴿ وَرِضُوانٌ مِّنَ السَّهِ أَكْبَسُرُ ﴾ يَسَالَهَا يُشُرَى 23 66 90 1063 - 1442 م

# الم متحامه الم

صنور خوف عظم سيدنا شيخ عبدالقادر الجيلاني الحنى والحسيني اللله كا ايك ارشاد مبارك فارى كتاب مرأث الاولياء (تاليف شيخ محر شعيب ،متوفى 1238 هـ، ناشر مركز تحقيقات فارى ،اسلام آباد) كصفي فمبر 232 يراس طرح تحريب:

الحمد دللہ! ہماری نسبت ہمی حضور فوث التقلین سیدنا شیخ عبد القاور جیلانی شاہی التحقیق سے ہے جو اس دنیا اور قبر شریف میں تصرف فرماتے ہیں اور بیائی نسبت کا فیض ہے کہ نہ مرف متعدد یار آپ شائی کی بارگا و مقدسہ معلم قاش حاضری کا شرف حاصل ہوا بلکہ کیلان معلی میں حضور فوث پاک کے والدگرائی حضرت سیدنا شیخ ایوصالے موی جنگی دوست شائی کے مزار مبارک اور والدہ ماجدہ سیدة فاطمہ أم الخیر فائی کے مزار مبارک اور والدہ ماجدہ سیدة فاطمہ أم الخیر فائی کے مزار مبارک پر بھی اس بندہ ناچے کوئی بار حاضری کا شرف حاصل ہوچا ہے۔

قار کین کرام! کی بھی شخصیت کے ساتھ نبیت جوڑ لینے کے بعد اُس شخصیت کی طرف سے صادر ہونے والے اُوامر ونوائی کا احترام کرنا لازی ہوتا ہے۔ جب ہم حضور فوث اعظم سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی ڈاٹٹ جیسی تقلیم شخصیت کے ساتھ اپنی نبیت کا دعوی کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ ڈاٹٹ کے ''اُوامر ونوائی'' پر بھی عمل کرنا ہوگا، بصورت دیگر ہاری نبیت مرف زبانی و کلائی ہوگی جس کا ند تو و نیا شی اور نہیں آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔

حضورسيد كائتات مركار دوعالم تالل ك جمله صحاب كرام تنافق ايك قرآني

5000000000 آسيد مباركه ك مطابق ند صرف الله تارك وتعالى أن سے راضى مو يك إلى بلدوه مجى الله بحاف وتعالى سے راضى مو يك بير اور بارگا ورب العزت سے أن تمام كوجنت كايروانه كي ل چكاب-حضرات محايكرام ثفلة كردميان بيدا مون والمعاملات يرسلف صالحين كي طرح سيدي ومرشدي حضورغوث ياك ذاتك كامشبور زماند حرني تصنيف "الغنية لطالبي طريق الحق عزوجل (بزاول، ناشروار الكتب العلميه ، بيروت، لبنان سال اشاعت 1997 م) كے مغرفير 163 يرآپ الله كارشاد مبارك بـ "واتفق اهل السنة على وجوب الكف عما شجربينهم" 🐇 الل سنت اس بات يرشنق بين كرمحاب كرام الفاقة كردميان موني 🥈 والےمعاملات پر بحث کرنے کی بجائے سکوت افتیار کیاجائے۔ حضورسيدناغوث اعظم تالظ كاس ارشادكي بعدام يرلازم بكرمحاب كرام ولافتاك درميان بيدا مون والمصعاطات يركمل سكوت افتياركرين-حضرت امام محمر الغزال محلطة (وصال 505مه) الني مشبور زمانه تعنيف لطيف أحيساء عسلام السدين ( مكتدكرياط فوتراء ساداغ ، اندويساء 1) كم خد نبر114 رِفراتے ہیں۔ اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحاله و تعالى و رسوله تكل و ماجرى بين معاوية و على الله كان مبنياً على الاجتهاد. اللسنت كاعقيده ب كرتمام صحابة كرام كوياك جمعناا ورأن كى الحراق ويف

0000/12/0000

توسيف كرنى جيسے الله تعالى اوراس كرسول مالكي فيان كى ہاوجو كي حضرت معاويه فالغاور حضرت على فالفك كدرميان بوادواجتها وبراي تحا

5000000000

رئيس المكاشفين هيخ اكبر حغرت محى الدين ابن عربي ظافؤا بي مضبور زمانه تعنيف الحيف الموصايا (دارالايمان، اشاحت دوم سال 1988ء، وعثل، بيردت) كى وصيت فبر74 مفحفر بر179 يرمونين اور بالخفوص صحابة كرام الفلاك بارديش يون ارشادفرماتيين

واياك و سب المؤمنين ولا سيما الصحابة على الخصوص فانك تؤذي النبي كالله في أصحابه مجهی بھی موشین اور خاص طور پر صحابہ کرام کی بد کوئی میں ملوث ندمونا كوتكداس ساؤني اكرم تنظف كوايذا كانجاتاب حضور خوث یاک سیدنا مشخ عبدالقادر جیلانی منافظ سکوت والی ندکوره عبارت كومل كرت بوع ارشاد فرمات بين:

# وأظهار فضائلهم ومحاسنهم

اوراُن (صحابه اکرام اللہ اللہ علیہ کے فضائل اورخو بیوں کا اظمار کرنا جا ہے۔ ﷺ للذاحضور فوث باك والا الحاس فرمان مبارك يركوشش كرت موسي الم بندة ناچيز بميشدمشاجرات محابركرام بارے سكوت اورائل بيت نبوى اور محابركرام ك فضائل اورمنا قب زباني وتحريري صورت يس فيش كرتا جلاآ رباب اور خصوميت سائل بیت نبوت اور صحاب کرام اللہ کے حوالہ سے اب تک اس بندہ کی ورج ذیل تحریری 🛭 کاوشیں منظر پر آ چکی ہیں۔

566

000000000 م 1- فنسيلت الل بيت نبوى تأثير 2- شان بنول فكالإبان رسول تظا 4\_ شان على ينافيريان في تافظ 3\_ شغرادى كونين الله 5\_ مناقب والدين مصطفى كريم تلكي 6۔ مونین کی مائیں 8\_ سيدناابوطالب نظيط 7- سينامزونك 9\_ شان ظفائے راشدین اللہ ندكورہ بالا اور بنرہ كى دوسرى كمابوں كے مطالعد كے لئے قبيط برؤمل لنك https://archive.org/details/@iftakhar\_qadri موجوري حضور فوث ياكسيدنا فيخ عبدالقادر جيلاني فالثنائي ندكور وتعنيف كصفير نمبر161 پرارشا وفرماتے ہیں: وأما خلافة معارية بن ابي سفيان الله فشابتة صحيحة بعد موت على المثر و بعد خلع الحسن بن على على من الخلافة وتسليمها الى معاوية ...." اوررای بات حضرت معاویدین افی سفیان علیه کی خلافت، پس وه أس وقت ورست البت موئى جب حضرت على الله كى وفات موكى اور معزت امام حن اللؤ في اسين كو خلافت سے مليحده كرتے موع حفرت معاويه والتاكير وكردى\_ اوب كرتا تفاووهسين بالله وحن بالله كا رسالت تلفظ کے پاکیزوسارے چن کا معرت سیدنا معادید فالله فاعدان بوائمیرے ایک ایے گوہر تابدارا ور 

اسلام کے ایک ایسے بطل جلیل ہیں کہ تاریخ اسلام آپ ڈاٹھ کے سنبری کار تاموں سے مجری ہوئی ہے۔ مجری ہوئی ہے۔ مجری ہوئی ہے۔ مجری ہوئی ہے۔

0000000000

خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثان غنی اللظ کی شہادت سے لے کرسیدنا اہام حسن اللظ سیدنا معاویہ اللظ کے دور تک اسلامی فتو حات کا جوسلسلہ رُک گیا تھا سیدنا معاویہ اللاق کے دور تکومت بی دوبارہ ہوری مستعدی کے ساتھ شروع ہوا اور دُور دُور تک اسلامی سلطنت کا حلقہ وسیح ہوتا گیا۔ سیدنا معاویہ اللاق کے دور بیں اسلامی حکومت کی حدود بخارات تھے دوان تک پھیل چکی تھی، تجاز ، یمن ، شام ، معر، عراق ، فارس اور ماوراء النحر وفیرہ کے تام ممالک اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گئے تھے۔

سیدنامعاویہ ظافتہ کے جہدمبارک میں بٹار پری اور بحری فتو حات حاصل ہوئیں اور آپ ظافتہ کے ہاتھوں اُقصائے عالم تک اسلام کا پر چم بلند ہوا اور آپ ظافتہ کی مساعی جیلہ ہے وین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹٹ کی گھرائی میں حضرات محابہ کرام و تابعین عظام کی مساعی جیلہ ہے اسلام کے احیاء اور بقاء کا بہت بڑا کام ہوا اور یہ دوراسلام کی ترقی کا بہترین دور شار ہوتا ہے۔

> تمام بادشاہوں سے تمام کی کلاہوں سے وسیع تقی تیری سلطنت معادید، معاوید واللہ

قار کین کرام! حضرت سیدنا معاوید الانتئاک احوال و آثار اور مناقب پر ابتداء سے بی کتب مرتب ہونا شروع ہوگئی تھیں، پھر ہر دوریش موز فین تاریخ اسلام مدون کرتے چلے آ رہے ہیں، تیسری صدی بیس جمد بن جریر طبری نے تسار بہنے طبوی تحریر کی جس میں حضرت معاویہ الانتئاک دور کی بھی روایات ملتی ہیں اُس کے بعد حعزت علامه ابن عسا کروشق نے تاریخ مدیندوشق (مشتل بر80 جلد) اورا بن کیر وشق نے صغرت معاویہ ڈاٹٹو کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور پھر یہ سلسلہ جاری وساری ہے، کی اہم شخصیات نے معزت معاویہ ڈاٹٹو کے احوال پر مقالات تحریر کرکے Phd کی ڈگریاں حاصل کیں۔

0000000000

حضرات گرامی! بیربابرکت کتاب جواس وقت آپ کے ہاتھوں کی زینت بنی ہوئی ہے، محانی رسول ٹالٹی ، اول ملوک المسلمین ، فاتح عرب وعجم ، عظیم اسلامی جرٹیل حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹٹؤ کے احوال وآٹار اور مناقب پرمشمثل مہلکا ہوا ایک گلدستہ عشق ومحبت ہے جوآپ ڈاٹٹؤ کی ہارگاہ مہار کہ جس پیش کیا جارہا ہے۔

ده حبیب مصطفیٰ منافظ تنا ان کا با برکت وجود رُومِ اقدس پر موان کی صدسلام دصد ورُود

آخریس اس موقع کوفنیمت جانے ہوئے اُن تمام احباب کا شکر بیادا کرنا چاہتا ہوں جواس بابرکت کام بیس میرے ساتھ شامل رہے اور وہ تمام مقتدر شخصیات بھی میرے خصوصی شکریہ کی سختی ہیں جنہوں نے اندرون و بیرون ملک (خصوصاً مدید شریف، لبنان اور ایران) سے کتاب بذا پر اپنے تاثرات، پیغامات اور قطعہ تاریخ ارسال فرمائے۔ دُعاہے کہ اللہ جارک و تعالی بان سب کو جزائے خیر عطافر مائے اور اِس عظیم چلیل سحانی رسول مائٹی کی بارگاہ میں اونی سے پوکشش میری بخشش و مغفرت کا

سببين جائد آمين بجاه سيد المرسلين كالم

خترا من الله و رسوله الفقيد الى الله و رسوله

الفقيرالي الله ورسوله افتخار احمد حافظ قادري كم رفيج الأول شريف 1442هـ

19-10-2020

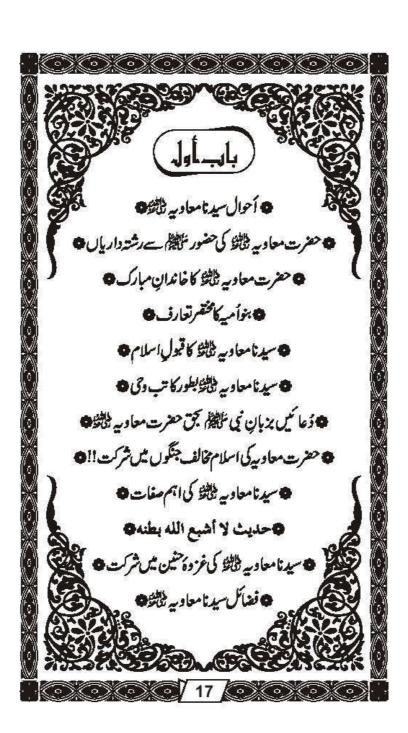



000000000

فتجرؤ نسب

حفرت سید تامعاویہ النائی کا جمر کو آسب درن و بل ہے: معاویہ بن صحر (ابوسفیان) بن حرب بن اُمیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ سید معاویہ النائی کالبسی رشتہ پانچویں پشت (عبد مناف) پر جا کر حضور نبی پاک مظافیاً سے جامال ہے۔

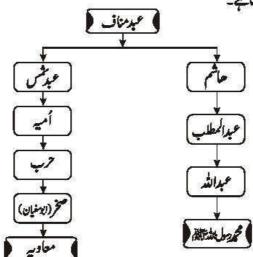

عبد مناف بن تعمی بن عکیم بن مره بن کعب بن لوی بن قالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن در که بن الباس بن معفر بن نزار بن معد بن عدنان فظار

حعرت امام ما لک اللظ فرماتے جی کرسیدنا عدمان کا نسب مبارک سیدنا اساعیل بن ابراجم فیلا سے مال ب ای طرح سیدنا معاوید فات کا نسب مبارک سیدنا عدنان سے موتا مواسیدنا ابراجیم علیا سے جامال ہے۔

#### ولادت مبارك

000000000

سیدنا معاویہ اللہ کی ولادت مبارک ، مختلف اقوال کی روشی میں ، اعلان نبوت سے پانچ یا سات یا تیرہ سال قبل ہوئی لیکن ان میں بہلاقول زیادہ سی ہے کہ بعثت نبوی ناتی سے بانچ سال قبل کم کرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

## اسم مبارک

حضرت معاویدین ابوسفیان فیگا: نام "معاوید" جوعرب وجم بین بهت ای معروف ہے اس نام کے کثیر صحابہ، تا بعین ، تیج تا بعین ، علماء ومحد ثین اور لا تعداد یزرگ ہوگزرے ہیں۔ صرف معاویہ نامی محابہ کی تعداد کے بارے میں حافظ بدر الدین بینی (م855ھ) نے لکھا ہے کہائی نام کے 20سے ذاکر محالی ہیں۔

سيدمر الله المعاوية المعرفة الصحابة من معاوية المعرفة الصحابة من معاوية المعرفة الصحابة المعاوية المع

الغرض ال نام كے بے شارلوگ بيں ليكن جب حديث پاك يس يا ويكر مقامات پرمطلقا "معاوية" أتاب توأس سے مراد مرف ميدنا معاويد بن ابوسفيان محركي ذات كراى موتى ب

> معاویہ ہے نام اِن کا ہیں میہ خال الموشین وی قدر ہیں مرتبہ میں شان میں ہیں یا وقار

# نام معاویه کا معنی

000000000

جب کوئی نام کی محابی ہے منسوب ہوتو اس کے معنی کی طرف توجددیے کی صرورت ٹیس کی وقد کر سے بیاسعاوت اور بایر کت ہونے کے لئے بیتی کافی ہے کہ وہ ایک سحابی رسول طافی کی کا نام ہے۔ حافظ این کیرا پی مشہور زمانہ تعنیف "البدایة و المنبهایة" شی فرماتے ہیں کہ لفظ معاویکا مادہ ع وی ، حوی کے معنی آواز دینے کے ہیں۔ سومعاویہ کے معنی ہیں لوگوں کو آواز دینے والا، جا تھ کی منازل ہیں سے ایک مزل کا نام ہے ای طرح اس کے معانی شی آواز دے کر پکارنا، شیر کی آوازیا لیکار، فرمایاں ستارہ، شاب اور نیجر آزمائی بھی ہے۔

#### رسول الله ﷺ بُرِيم ناموں کو تبدیل فرما دیتے

سیدنا معادیہ ڈاٹھ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پُر نور تا اللہ نے آپ بطاقت کا نام تبدیل نیس فر مایا حالا کد حضور نی اکرم تا اللہ کی عادست مبارکھی کہ فیج کرنے یا نامناسب) نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے، معکوۃ شریف میں سیدتنا عائشہ صدیقہ نائشہ سے دوایت ہے: أن الله ی کان یعید الاسم القبیح

حضور مُكِينًا يُرے نامول كوتبديل فرماديا كرتے تھے۔

مسلم شریف کی ایک روایت ہے کرسیدنا عمر فاروق والولا کی ایک بٹی کا نام عہد جالمیت میں عاصیہ (نافر مان) تھا ایس حضور فی اکرم خالا اے اس کا نام تبدیل فرماتے ہوئے "جمعیلة" نام رکودیا۔

ندكوره بالاروايت سے ثابت بوتا ب كرمعاوية نام اگر فتح بوتا تو حضور ني كريم نا الله أسے تبديل فرما ديت سيدنا حضرت معاويہ الله كا كام تديل كرنا ثابت فيل ۔ ايسے تے جن كانام "معاوية" تما مكر آپ تا الله سے أن كانام تبديل كرنا ثابت فيل ۔ لبذانام معاويه فى كاعتبار ساجهانام باورمتعدد بارحضوراقدى تالظ كازبان مبادكه يرجارى بوناريا-

O'OOOOOOO

#### قوم کا سردار

بین بی سے حضرت معاویہ ظافت میں أولوالعرى اور بزائی کے آ خار تمایاں سے آپ ظافت کی نوعری بیں ایک مرجبہ آپ ظافت کے والد کرامی حضرت ابوسفیان ڈاٹٹ نے آپ ڈاٹٹ کو دیکھا تو فر انے گئے: "میراییدیٹا بڑے مروالا ہے اور بیاس قابل ہو گا کہ اپنی توم کا سروار ہے"۔ حضرت معاویہ بن ابوسفیان ٹاٹھا کی والدہ ماجدہ سیدة بند ڈاٹٹو نے بینا تورجت فرمانے لکیں:

"فقلا في قوم كامردار؟ يس أس كو زول! أكريه بورع حرب كي قيادت ندكرك"

والدین حضرت معاوید ذاتش نیلورخاص آپ ناتش کی تربیت فرمانی اور مختلف علوم سے آپ کو آراستہ کیا اوراً س دور پس جبکداس معاشرے پس لکھنے پڑھنے کا قطعاً رواج نہ تھا۔ سید نامعاوید ظافت کا شار اُن چند گئے چنے لوگوں پس ہوتا تھا جوعلوم و فنون سے آراستہ تھے اور ککھنا پڑھنا جائے تھے۔

# حضرت معاویه کی حضورﷺ سے رشتہ داریاں 🕽

حفرت معاویہ ڈاٹھ کی حضور نی اکرم ٹاٹھ ہے گی رشتہ داریاں ہیں جو آپ ڈاٹھ کے لئے ایک عظیم اعزاز اور سعادت سے کم نہیں مرف چندر شعے داریوں کا مختر ذکر کرتے ہیں، پہلی رشتہ داری (لسبی) کا ذکر ٹھرہ نسب میں کردیا گیا ہے۔

# دوسری رشته داری (شسرالی)

سیدنا معاوید کی بهشیره سیدة رمله بنت ابوسفیان المعروف أم جبیه الله جو حضور نی اكرم تالله کی زوجه مباركه بین اوراً مالموشین كلفب سے مشرف بوكيل ـ

حضرت معاویہ واللہ کا سید کا تنات ناتھ سے پرشتہ اسسرالی ارشتہ ہے جوشرف محابیت کے بعدخود شرف مطلع کا حال ہے۔ نبی وسسرالی رشتہ تظیم کے متعلق آقادو عالم ناتھ کا ارشاد مبارک موجود ہے۔

0000000000

# ♦ كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامه الا نسبي و صهرى



کیاریشرف عظیم حصرت معادید نگافتاکے لئے کم ہے کدود محشر بھی آپ ڈگافتا کانسبی دسسرالی رشتہ حضور ہی اکرم ٹاکٹا کے ساتھ قائم ودائم رہےگا۔

# تیسری رشته داری (شسرالی)

سيدالاولين والآخرين كے پچازاد بھائيوں بيس ايك كانام نوفل بن عارث بن عوارث بن عبدالمطلب بن حافيم تقاحفرت نوفل كي بيخ كانام حارث بن نوفل تقاجو آپ مائين كي بين عاشم تقاحفرت نوفل كي بيخ كانام حارث بن نوفل تقابو آپ مائين كي بين عادت ان كا لكاح سيدنامعاويہ كي بشيره هند بنت الى سفيان سے بوا۔ ان بيس سے اولاد بحى بوئى جن بيس سے ايك بيخ كانام محد بن حارث اورا يك كانام عبدالله بن حارث تھا يعنى محد اور عبدالله سركار دو عالم مائين كي بوتے اور سيدنا معاويہ فائين كي محد دين اور سيدنا معاويہ فائين كي دونى اور سرالى دونوں رشتے تھے جبر سرالى رشتے بہت زيادہ تھے۔

ندکورہ بالا رشتہ دار یوں سے ثابت ہوتا ہے کے حضور کے نور ناتھ اور حضرت معاویہ ظافہ میں خونی اور سسرالی دونوں رشتہ تنے جبکہ سسرالی رشتہ تو کثرت سے مختہ ہیں، ای طرح خاندان بنوها شم اور بنوامیہ کے درمیان کثرت سے رشتہ داریاں طعے پائیں جن کی تفصیل منی نمبر 113 پرموجود ہے۔

# سیدنا معاویه ﷺ کا خاندان مبارک

90000000000

#### والد گرامی

سیدنا معاویہ بھاتھ کے والدگرامی کا اسم مبارک محر بن حرب تھا لیکن آپ
ابسفیان کے نام سے معروف و مشہور ہوئے۔ عام الغیل سے دس سال قبل والادت
ہوئی۔ حضرت ابوسفیان بھاتھ کا شار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اسلام لائے
کے بعد آپ بھاتھ نے اپنی اولا دسمیت اسلام کی تروق میں بحر پور حصد ابیا۔ آپ بھاتھ کا
شار سرواران قریش اور بڑے تا جروں میں ہوتا تھا۔ شام میں مال تجارت فروخت
فرمائے تھے زمانہ جا لجیت میں جن تین افراد کی رائے کوسب پر ترجے وی جاتی تھی ان
میں ایک آپ بھاتھ بھی تھے۔

مشہورکنیت ابوسفیان تھی اورایک غیر معروف کنیت ابوحظار بھی تھی رحضرت ابوسفیان اسلام لائے سے قبل اسلام کی مخالفت میں چیش چیش رہے کیونکدائی قوم کے رکیس سمجھ جاتے تنے اور جنگوں میں قیاوت اس خاندان کی ذمہ داری تھی اس لئے مسلمالوں کی بجائے اگر کوئی اور گروہ بھی مدمقابل ہوتا تو ابوسفیان اُس کے خلاف بھی جنگ میں اس طرح مسلمانوں کے خلاف بھی جنگ میں اس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کی۔

5000 23 0000

جوق درجوق طبارت اور وضوی مشخول ہیں۔ اس طریقہ کار کو دیکھ کرسیدنا ابد سفیان ڈاٹٹو نے سیدنا عباس ڈاٹٹو نے سیدنا عباس ڈاٹٹو نے سیدنا عباس ڈاٹٹو نے جواب دیا یہ نماز کی تیاری کررہے ہیں یہ جواب من کرسیدنا ابوسفیان نے کہا''عباس! جیب بات ہے کران کے ہی تائیل جس بات کا آئیس میم دیتے ہیں یہ وہی کرگز دیے ہیں؟ سیدنا عباس ڈاٹٹو نے جوابا فرمایا، باں! اگران کو نی تائیل کھا نامینا ترک کرنے کا میم دے دیں توبیاس کا تین میں جی درنیس کریں گے۔

#### ابوسفیان 🕾 کی بارگاه نبوی ﷺ میں حاضری

ابوسفیان کے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عباس اللہ ایس ا

000000000

مورخین نے لکھا ہے کہ بنوهاشم اور خاندان اُموی کے اکا برادر بزرگ آپس میں دوئی رکھتے تھے چنانچ انبی قدیم مراسم کے تحت ان دونوں معزات کی دوئی محقی اوراُس دوئی کے تحت سیدنا عباس ڈاٹٹئ سیدنا ایسفیان کے ساتھ نری اور برد باری سے پیش آ رہے تھے، ایسفیان جو کچھ تھی قاتی طور پرایک شریف انسان تھے۔

ان شان الصحبة لايعد له شئ رسول الله تَالِيُّ كَلَّمِيت كَيراراوركوكَي يَرْتِين بـــ

سیدناعباس فکالٹ کی وجہ سے سیدنا ابوسفیان جوکہ " رئیس الاعداء" مخط اب رسول اللہ تکالٹی سے دل وجان سے محبت کرنے لگے، آپ اسلامی لفکر کے ساتھ ای اب مکہ یس مسلمان ہوکر وافل ہوئے۔ جب مکہ سے گئے کا فرتنے وافل ہوئے تو مؤمن شے لگاہ نبوت نے کھول میں نقد بریدل کرد کھوئی تھی۔

فی مکہ کے بعد فوراً غزوہ حین پیش آیا اس غزوہ میں سیدنا ابوسفیان اور آپ کے دونوں صاحبز ادے سیدنا پزیداور سیدنا معادیہ بھی شریک ہوئے اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نواز ااور بہت سا مال فنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اللہ خاتیج نے تقسیم ختائم کے موقع پر نے مسلمان ہونے والوں کو تالیف قلب کے طور پر معمول سے زیادہ مال مطافر مایا۔ سیدنا ابوسنیان فالٹواور آپ کے دونوں بیٹوں کو ایک ایک سو اورٹ اور جالیا۔ اورٹ اور جالیا۔ اورٹ اور جالیا۔ کیا میرے مال باپ آپ خالی پر قربان ، آپ نبایت میر بان اور کریم ہیں اور فر مایا:

"آپ سے جنگ کی تو آپ کو بہترین جنگی معاملہ کرنے والا پایا اور سیک کی تو آپ کو بہترین جنگی معاملہ کرنے والا پایا ، اللہ تعالی آپ کے جزو مالے کرنے والا پایا ، اللہ تعالی آپ کو جزائے خروطافر مائے۔"

خردہ جنین میں قریباً عبرار مردوزن جنگی قیدی بنائے کے بیال ایک بڑے دمددار فض کی مغرورت تھی جوان جنگی قید ہوں کو پھر عرصہ زیر حراست رکھاس کے لئے سرکار دوعالم تھی نے سیدتا ابوسفیان کو نتخب فرمایا جوان کے لئے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کیونکہ انڈا اہم منصب کی جدید الاسلام مخص کو نبیس دیا جا سکتا تھا۔ اس بڑھا ہے من آ کھراہ خداش قریانی کرنے اُن کے جذبہ ایٹارادراسلام کے لئے اخلاص کی بین دلیل ہے۔

ایمان لائے کی بعد سیدنا ابوسفیان کول کی دنیا بالک تبدیل ہوگی ہدرسول اللہ علی کی خواب کی دنیا بالک تبدیل ہوگی ہدرسول اللہ علی کی نظر کمبیاء کا کمال تھا اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا اب سرکار دو عالم علی کی سیدنا ابوسفیان پر اس بھر بدایا کا تبادلہ بھی ہونے لگا۔ چنا نچا کی مرتبہ سرکار دو عالم علی خور میں ہوئے گودیں بھی ۔ حلقہ اسلام میں وافل ہوئے کے بعد قریباً ہر غور دہ میں شریک ہوئے عبد صدیقی میں تو آپ کے بعد صاحبزا دے سیدنا بزید فوج کے ایک جھے کے سیدسالار سے جنگ برموک میں بوے ساجزا دے سیدنا بزید فوج کی ایک جھے کے سیدسالار سے جنگ برموک میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اس جنگ میں شریک میں شریک سیدنا بزید شریک ہوئے۔ اس جنگ میں شریک سیدنا بزید شریک سے جاکہ آپ کے آپ بھی شریک سے جاکہ آپ کے

والدسيدنا ابوسفيان ،آپ كى دالده سيد تنا هندادرآپ بذات خود بحى شريك تع اور آپ كى دالده سيابيول كوجنگ برا بحارتى تغيس ـ

50000000000

حضرت ابوسفیان فالفاجنگ برموک کے روز جب کہ سلمان روبیوں سے نبرد آ زما منے برطرف ایک بود کا ماری تعاجنگ کی شدت کے باعث تمام لوگ چپ منے مرف کواروں کے طرائے کی آ واز آ روی تھی کیکن اس بو کے عالم میں ایک آ دی ایسا مجمی تعاجوب آ واز بلند بھارر ہاتھا: یا نصو اللہ المتوب، اے اللہ کی مروجلد آ۔

سیریناابوسفیان والتوبی تے جواب فرز عسیدتا بزید والتو کے جونڈے تلے
دومیوں سے نبرو آ زمانے علامہ ابن فلدون نے اس موقع پرسیدنا ابوسفیان کے لئے
بڑے تحسین آ میز کلمات بیان کیے جی اور فرماتے جیں کہ بیر قابت قدی آ پ کے
ایمان کی مضبوطی اور چین کی دلیل ہے۔

مسلمانوں کو جنگ برموک میں فتح ہوگی اور دوی حزیمت خوردہ اپنی لاشیں تک چھوڑ کر بھاگ کے جنگ سیدنا الدسفیان نے اپنی دوسری آ کھ بھی اس معر کے میں کھو دی۔ پہلی آ کھ غروہ طاکف میں راہ خدا میں کھو چکے تنے اور دوسری آ کھ اب برموک کے میدان میں اسلام کی خاطر قربان کردی اب بالکل بے بھر ہوگئے۔

سیدنا ابوسفیان نے آخری عمر میں یکھ ذمانہ تو کہ محرمہ بین گزارا اُس کے بعد کمہ بین گزارا اُس کے بعد کمہ بین منورہ میں اقامت پذر یہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا مشہور تول کے مطابق 31 مدوسال فرمایا نماز جنازہ آپ کے صاحبزاوے سیدنا معاویہ نے پڑھائی ایک روایت کے روایت مطابق آپ کی عمر 83 سال اور 90 ۔ امام ابن عساکر تاریخ کمہ بید ومشق میں آپ طابق کا تذکرہ فرماتے ہیں:

جس دفت ہی کریم تھانے تیمردم کودھ کی کے دریعے عطا پھیا تواس دفت ابر مغیان بھی دہال موجود تھے اسلام ندلاتے ہوئے بھی قیمردم کے سامنے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا۔

0000000000

## غزوات میں شرکت اور حصول فنائم

رمضان المبارك 8 جرى فقح كمه كرمدك بعد ابتدائة شوال ش فرزه حنين اور فرزه و طاكف چش آئة اوربيد دونوں فرز دات تاريخ اسلام كا اہم معرك تني اور فرزه و طاكف چش آئة اور ميد دونوں فرز دات تاريخ اسلام كا اہم معرك تنهاس بين جهال ديگر نے شركت كى وہاں سيدنا معاويه ، آپ اللاك والد معرت ابوسفيان اور برادر بزيد بن افي سفيان نے بھى شركت كى سعادت حاصل كى۔

فرده طائف کے موقع پر کفار کے ساتھ جنب اہل اسلام کا مقابلہ ہواتو اُن کی طرف سے مسلمانوں پر شدید تیرا عرازی کی گئی اور بہت سے مسلمان تیروں سے چروح ہوئے ان چروجین میں جناب مطرت ابوسفیان ڈاٹٹڈ بھی تھے اُن کی ایک آ کھ میں تیر پوست ہواتو آ کھا ہے مقام سے الگ ہوکر باہر آ گئی ،سیدنا ابوسفیان نے ای چیٹم مبارک کو ہاتھ میں لیے ہوئے نی ناتیج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

## عهد نبهت میں مناصب

املام سے بل دور جاحلیت میں اہل مکدمیں قبیلے قریش کے مرف چندا فراد

لکھنا پڑھا جائے تھے اور بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ قریش نے اس دور ش حرب بن امیہ ہے تحریر کوسیکھا، حرب بن اُمیہ اپنے دور کا اہم خوا عمر فخف شار ہوتا تھا نیز موز شین نے لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تو قریش کمہ بیں صرف 17 آدی ایسے تھے جو لکھنے پڑھنے کا فن جانے تھے ان افراد بیں سیدنا عمر فارد تی بسیدنا علی ، سیدنا حان بسیدنا ابو عبیدہ بن الجراح ، حضرت ابوسفیان ، حضرت بزید بن ابوسفیان ، حضرت معاویہ بن ابوسفیان شاہدہ بن بن ابوسفیان شاہدہ بن ابوسفیان شاہدہ بنا ابوسفیان شاہدہ بنا بن ابوسفیان شاہدہ بنا ابوسفیان شاہدہ بنا بن سیدنا معام بنان سید بنا بند بن ابوسفیان شاہدہ بنان سید بنان ابوسفیان شاہدہ بنان سید بنان بنان شاہدہ بنان سید بنان سید

@@@@@@@@@

#### شبه کا ازاله

ہمارے بعض لوگ حضرت الوسفیان تافظ پر بلاوجہ معرض ہوتے ہیں اور اُن کے دور چاہلیت اور قبل از اسلام کے واقعات کوسامنے رکھ کر اُن کی تنقیص اور بدگوئی کرتے ہیں حالانکہ اسلام الا نااپنے سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو وُدر کر دیتا ہے۔ محابہ کرام جن سے اللہ ہمانہ و تعافی اور رسول اللہ تافیخ راضی ہوئے اُن کو برائی سے یاد کرنے سے آپ اپنی عاقبت فراب کرنے کے ساتھ اپنا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں۔ گزارش ہے کے توب کریں اور اپنی عاقبت فراب کرنے سے ساتھ اپنا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں۔ گزارش ہے کے توب کریں اور اپنی عاقبت فراب کرنے سے بھیں۔

آپ تا الله فالم الم معرات كو الله قلب كور برجال اورجد يد الاسلام حعرات كو تاليف قلب كور برحسب معول مقدار سے ذاكد صع عنايت فرما ع وہال الاسفيان اور ان كے ووثوں فرز ندول كو ايك ايك سواونث اور جاكيس جاليس اوقيہ جائدى عنايت فرما كى حضرت الاسفيان فائن نے عرض كيا: مير ب مال باب آپ تالل با في فدا مول آپ تالل بن مرمان اور كريم بيں۔ الله كى هم الجليت ميں اگر آپ تالل كا مور كريم بين اللہ كا محمد موران تو آپ تالل كو بهترين جنگى معاملہ كرنے والا بايا اور اكر كا سے سالم موركى تو آپ تالل كا يا اور اگر آپ على معاملہ كرنے والا بايا اور اگر آپ سے سام موركى تو آپ كور مسلى كف بايا۔

5000 29 0000 X

الل اسلام نے غزوہ حنین کے اختیام پر فراین مخالف کے کم دبیش 6 ہزار مردو

زن کو جنگی قیدی بنالیا اب ان قید ہوں کو پھی عرصہ زیر حراست رکھنے کی ضرورت تھی تو

اس اہم منصب کے لئے نبی اقد س تا تھی نے حضرت سید نا ایوسفیان کو خضب فرمایا۔ اہل

بخران کے ساتھ صلح کے معاہدہ میں اور لوگوں کی شبادت ورج کی گئی ان میں ایک

حضرت ایوسفیان بھی تھے۔ بخر ان کے صدفات برآپ کو عامل بنایا گیا۔

@@@@@@@@@

#### راویت حدیث

اکابرعلاء نے اپنی تسامیف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابد مفیان نے نی اکرم تا اللہ سے احادیث نقل کی ہیں اور حضرت ابد مفیان اللہ کا سے دیگر صحابہ وکرام نے روایات لیس ہیں۔

## حضرت ابو سنیان ، حضورﷺ کے شسر مبارک

امام الحرثين حضرت علامه سيدا حدين زني دهلان كى ان شهور زمان تعنيف الميف "السيرة النهوية من (مترجم جلداول مفيه 577 ، ناشر، ضياء القرآن لا مور) بس سروار قريش حضرت ابوسفيان والله كا ذكر خير كرت بوت تحرير فرمات جين: ابوسفيان باكسى اور محاني كي بات ندستو حضور من النها كي بار من محاب اور مير سرال كي بار سال كي بار سانعالي سواد و حضرت ابوسفيان حضور من النها كي سرون "و" -

ہوں ساتھ سید عالم مُلگا کی رحمتیں تھو پر مہری دعا ابوسفیان ڈاٹٹا مہرے جیرے حق میں بیریمری دعا ابوسفیان ڈاٹٹا

# حضرت ابو سفیان گاکی ازواج و آولاد

0'000000000

حضرت الدسفيان الله كا ازواج اوراولاد كا تذكره مصعب الزيرى في ازواج اوراولاد كا تذكره مصعب الزيرى في كاب "دسب قويش" من تغميل على المهاجدة الله الله ودرك معاشرتي احوال كم مطابق لوگ متعدد ازواج كرتے تے اس لي حضرت الوسفيان في متعدد شاويال قرما تي ، ايك شاوى آب الله في مغيد بنت الى العاص بن أميد على بشي و ما يك بي الي بيا بيدا بهواجس كانام "حنطله" تما، اى وجرس آب الله كاب بيا بيدا بهواجس كانام "حنطله" تما، اى وجرس آب الله في الله و منطله "بحقى، اى زوجر سايك بيني د ملة بيدا بهوئى جوام الموشين أم حبيد الله كام سي مشهوره وكي اورو و مرى بيني أميمة بيدا بهوكي حضرت الموشين أم حبيد الله كان كي بهو بهى تحس -

حضرت الوسفيان في ايك شادى زينب بنت نوفل سے كى اس سے ايك بينا "بدويد بين ابسى صفيان" بيدا ہوا جو اسلام كا ايك عقيم د بهترين جرشل تھا اور تاريخ اسلام أست "بدويد المنحيو" كي تام سے يادكرتى ہے۔ اس كے طلاوہ آپ اللائ فيان " ايك شادى هند بنت عتب بن رسيد سے كى أس سے ايك بينا "معاويد بن الى سفيان" اور بينال جو يريدا وراً م الحكم بيدا ہوئے۔

# عضرت ابوسفيان اور تين غلافتين

رسول الله خالف کاس دنیا سے طاہری پردہ فرمائے کے وقت معزت ابو
سفیان والی نجران تھ اس کے بعد آپ ڈاٹٹوٹے تین خلفائے راشدین کا زمانہ پایا۔
خلافت سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹٹوٹس اپنے بیٹے بزید کی قیادت میں جنگ برموک میں
شریک ہوئے اس طرح سیدنا عمر قاردق ڈاٹٹو کا زمانہ پایا اور خلافت سیدنا عثان فن ک
دوران مدین منورہ میں وصال فرمایا۔



#### والده سيدنا معاويه حضرت هند 🖏

5000000000

حضرت ابوسفیان نظام کی جملہ اُزواج بین سیدة حند بعث عتبه مشہور، معروف اورایک اخیازی مقام کی حال خاتون تھی اور بیسیدنا معاویہ بن ابوسفیان کی والدہ ماجدہ تھیں سیدة حند کو اللہ تارک وتعالی نے خوب قمم وفراست اورا بلیت بخش مقی موزمین نے آپ ڈٹائڈ کے متعلق درج ذیل صفات کا ذکر کیا ہے۔

و کانت من سیدات نساء قویش ذات رأی و دهاء وریاسة فی قومها و کانت آمراة لها نفس ورا ی وعقل. سیدة حدر قریش کی سروار حورتول ش تیس، صاحب رائے، زیرک حوشند، خود داراور بزی عمل منداور قیم وفراست دالی خاتون تیس ای قوم کے لئے ریس مجی جاتی تیس۔

سیدتنا حدد ظافی بنت متبہ کوئی عام مورت نہ تھی بلکد ایک رئیس مکہ متبہ کی ما مجرز ادمی اور دوسرے رئیس مکہ متبہ کی ما جز ادمی اور دوسرے رئیس مکہ حضرت ابوسفیان کی اہلیہ، رشتہ بیس سرکا یو دوعالم عظافی المحتوث وامن بعنی سیدتنا اُم حبیبہ کے دالد کی اہلیہ اور قبیلہ کی سردار اور عشل مشد مور تول کیا۔
میں سے تعمیں، فتح مکہ کے دن اسلام تبول کیا۔

نی اکرم تا گفتا چونکه تورتوں ہے مصافح نیس فر مایا کرتے تے لہٰ ذاان مورتوں نے مصافحہ کیے بغیر حضور پُر نور تاکھ ہے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔

نى اكرم نظائے ارشادفر مايا: موجبابك ، خش آ ميد

پرسیدتا مندفرانے کی ، خداکی تم ایارسول الله کالله ، دین یل این الله کالله ، دین یل این والول میں پہلے ، مجمد سلمانوں کی ذات ورسوائی سب سے زیادہ پندتی اوراب الله کی حتم اردے زیمن میں اپنے والول میں آپ حضرات کی عزت جمیے سب سے زیادہ پند

ہے جس پر نبی عظیم نے قربایا: وزیادہ ایصنا، اللہ تجھے اس میں مزید تی دے۔

تاریخ کے اوراق اس بات کی تعدیق کرتے ہیں کہ گریہ حبت اتن بوشی کہ

جنگ برموک میں سیدنا ابوسفیان ڈیٹھ کا پورا گھر انداسلام کی خاطرا پٹی جاتوں کا نذرانہ

لے کر حاضر تھا۔ سیدۃ حند ڈیٹھ نے اپنے خاوند سے پہلے اس دنیا کو الوواع کیا ایک

روایت کے مطابق جس دن سیدنا ابو یکر ڈیٹھ کے والد سیدنا ابوقی فد ڈیٹھ کا انتقال ہوا

اس روز سیدنا حند ڈیٹھ بنت منہ کا بھی انتقال ہوا اور یہ سیدنا عرفاروق ڈیٹھ کی خلافت

مبار کہ کا زبانہ تھا۔ زبانہ جا بلیت میں سیدۃ حند نے سیدۃ زینب بنت رسول اللہ سی بن کے ساتھ بڑا ابوالواس بن ویشی سے ساتھ کہ کر مدیش رہائش یڈ برتھیں۔

رفتھ کے ساتھ کہ کر مدیش رہائش یڈ برتھیں۔

66666666

#### سیدنا معاویہ کے برادران

سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کے براوران میں سے سیدنا پزید بن ابوسفیان نے دین اسلام کے لئے کارہائے تمایاں سرانجام دیے برکت کے لئے اُن کا تذکرہ کرتے بیں کیونکہ اُن کا ذکر کیے بغیر ملک شام کی شخ کا ذکراد حورارہ جائے گااس لئے کہ سب سے پہلے برقل کے خلاف جگے کا آ فازکرنے کے لئے اِن کورواند کیا گیا تھا۔

# هضرت یزید بن ابی سفیان 🖚

حضرت بزید بن افی سفیان کو "به فید المحیو" کنام سیمی یادکیاجاتا سیکنیت ابوخالد تقی سیدنا ابوسفیان داشتا کی فریداولا دیش اشتائی افضل شخصیت تھے۔ والدہ کانام زینب بنت نوفل بن خلف ہے جلیل القدر شخصیت اور ضلاء محابہ کرام میس آپ کوشار کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ ذمعی نے تاریخ اسلام میں آپ کوان الفاظ مبادکہ سے یاوفر مایا ہے: و كان جليل القدر شريفاً سيداً فاضلاً

و كان جليل القدر شريفاً سيداً فاضلاً

ه كمر كموقع راسلام قبول كياطبقات الن سعد ش يجارت موجود ب
أسلم يزيد يوم فتح مكه وشهد مع رسول الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ مِن عَدائم مائة من الابل عنين وأعطاه رسول الله عَلَيْمُ من غدائم مائة من الابل وأربعين اوقيه ولم يزل يذكر بعيو.

يزيد تن ابوسفيان ني في كمرك دوز اسلام قبول كيا اور فروه ويمن ين يريد تن ابوسفيان في كمرك دوز اسلام قبول كيا اور فروه ويمن عين من درول الله عَلَيْمُ كي معيت عني شامل بوت مال نتيمت عن عن سول الله عَلَيْمُ كي معيت عني شامل بوت مال نتيمت عن عن سول الله عَلَيْمُ في معيت عني شامل بوت مال نتيمت عن عن سول الله عَلَيْمُ في معيت عني شامل بوت الله عَلَيْمُ كي معيت عن شامل بوت الله عنه الله عن الله عنه عنه الله كي معيت عني شامل بوت الله عنه كي معيت عني شامل بوت الله عنه كي معيت عني شامل بوت الله كي معيت عن شامل بوت الله كي معيت عني شامل بوت عنه كي معيت عنه كي معيت عن معيت عن شامل بوت عنه كي معيت عن معيت عنه كي معيت عن معيت عن معيت عنه كي عنه كي معيت عنه كي معيت عنه كي معيت عنه كي معيت عنه كي معيت

نی اکرم نظی کا تبول کا جہال الل سیرت و کرکرتے ہیں وہال بزید بن ابوسفیان کو بھی کا تبوی نظی جہال اللہ سیرت و کرکرتے ہیں وہال بزید بن ابی طبعی الرسفیان کو بھی کا تب نبوی نظی ایک منتقد کا رکن کا ر

جائدى عنايت فرمائى اور يميشرآب الثاثة كوفيرس ياوفر مايا-

## روایت هدیث کا شرف

نی اکرم تالی سے دیگر محابہ کرام اللہ کی طرح پزید بن الی سفیان نے بھی صدید فقل کی طرح پزید بن الی سفیان نے بھی صدید فقل کی ہے اور پھر اُن سے دید فقل کی جاور پھر اُن سے دیگر محابہ کا روایت نہوی تالی اُن فقل کرنا بھی ثابت ہے لہذا سیدنا پزید بن ابی سفیان کو رادی اور مردی ہوئے دولوں شرف فعیب ہوئے۔

# نوہی دستوں کا اُمیر

حضرت سيدنا ابوبكر صديق واللا كع عهد مبارك يس سيدنا يزيد بن افي

سفیان نظاف کوشام سیج کے لئے فوتی دستوں کا کما فذر مقرر فر مایا اس منصب پر ان
کی تقریری کا مقعد دشق کو فتح کرنا اور وقت ضرورت علاقہ بیل موجود دوسرے
اسلای لشکروں کی مد دکرنا تھا۔ اس لشکر کورخصت کرنے کے لئے خلیفہ الرسول نظاف سیدنا ابو بکر صدیق فلاف سیدنا پرید بن ابوسفیان کے ساتھ دومیل تک پیدل چلے ،
سیدنا پرید فلاف نے بہت کوشش کی کہ خلیفہ الرسول نظاف کوکس طرح والیس کرسکوں
جس پرسیدنا ابو بکر صدیق فلاف نے فرمایا کہ بیس نے بی اکرم نظاف سے بیارشاد
جس پرسیدنا ابو بکر صدیق فلاف نے فرمایا کہ بیس نے بی اکرم نظاف سے بیارشاد
مبارک سنا ہے: من الحبوت قدماہ فی سبیل اللہ حرمهما اللہ علی الناد .
جن کے قدم اللہ کی راہ بی فرار آلود ہوجا کیں تو آن پر جنم کی آگ ہوا تو آپ فلاف نے پرید
سیدنا عمر فاروق فلاف کے دور فلافت بیس شام فتح ہوا تو آپ فلاف نے پرید
سیدنا کی فلاف کے بعد و مشق کا مجمع بنادیا گیا۔

@@@@@@@@@

#### وصال

ملک شام ش طاعون (عسواس) کی بیاری پیملی تو بوی بوی بستیاں اس قانی و نیا کوخیر آباد کہ کئی ان ش حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت معافی بن جبل بھی اس طاعون عمواس کا شکا رہوئے اور اس بیاری میں والی (گورز) وشش محانی رسول تا تین محضرت بزید بن ابوسفیان بھی مالک حقیقی سے جالے سیدنا عمر فاروق اللا کو بزید بن ابوسفیان کے وصال پر بہت صدمہ بوااور انہوں نے بزید بن ابوسفیان کی جگہ سیدنا معاویہ بن ابوسفیان کوشام کی ولا بت سنجانے کے لئے خطائح برفر مایا۔

#### حضرت عتبه بن ابی سلیان 🏶

سيدنا معاوير فاللاك برادرمحرم، في اكرم تلفا كعبد مبارك على يدا

ہوئے ،سیدنا عمر فاروق واللہ نے آپ کا طاکف کا والی مقرر کیا۔ 43 مدب حضرت عمر و بن عاص نے وصال فرمایا تو سیدنا معاویہ واللہ نے آپ کومعر کا والی مقرر فرمایا۔
سیدنا عتبہ بن ابوسفیان بڑے قادر الکلام اور فسیح الملبیان خطیب معرمی آپ جبیسا کوئی خطیب شخص معربی ہی آپ جبیسا کوئی خطیب شخص سیدنا عتبہ ایک سال تک معرک والی رہے پھرمعر میں ہی آپ واللہ کا انتقال ہوا اور و بی آخری آرام گاوئی۔

0'00'00'00'00'0

#### سیدنا معاویه 🕾 کی همشیرگان

سیدنا معاویہ نگافت کی دوھیتی بیش سیدہ جوریداوراُم افکم ہیں۔ آپ ڈاٹٹو کی ایک جشرہ درملہ بنت ابوسفیان جواُم الموشن اُم جبیبہ نگافت کے نام سے مشہور ہو کی ایک جمشرہ درملہ بنت ابوسفیان جواُم الموشن اُم جبیبہ نگافتا کے پہلا تکاح سائب اور جن کی والدہ کا نام صغیبہ بنت ابی العاص تھا۔ سیدہ جوریہ نگافتا کا پہلا تکاح سائب بن ابی حیش بن الاسد سے ہوا جن کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح عبدالرحمٰن بن الحارث سے ہوا۔ سیدہ جوریہ فائفا جنگ برموک میں شریک تھیں اور آپ کی ہمشرہ اُم الحارث سے ہوا۔ سیدہ جوریہ فائفا جنگ برموک میں شریک تھیں اور آپ کی ہمشرہ اُم

## سيدنا معاويه الرواج وأولاد

سیدنامعاویہ ڈاٹھ کا ایک دوبرکا نام میسون بنت بحدل الکی ہان سے
آپ ڈاٹھ کا ایک بیٹا (یزید) اور ایک بٹی پیدا ہوئی جس کا نام آمۃ المشارق تھاجس کا

بھین میں بی انتقال ہوگیا تھا۔ سیدنامعاویہ ڈاٹھ کی ایک دومری بیوں کا نام فاختہ بنت

قرطہ تھاجی بوعبد مناف سے تھی اس بیوی سے دوبچوں کی پیدائش ہوئی۔ سیدنامعاویہ کی

بیویوں میں کنو دینت قرطہ کا بھی نام آتا ہے یہ فاختہ کی بین تھی جس نے انہوں نے

اسے طلاق دینے کی بعدشاوی کی تھی۔ ای طرح سیدنا معاویہ کی بیویوں میں ایک

فاتون ناکلہ بنت محارہ کا نام بھی ملتا ہے۔

#### سیدنا معاویه 🕾 کا خاندان صحابی

5666666666

سیدنامعاویہ ڈاٹٹڑ کی ذات بابرکات ندمرف خودمحالی ہیں بلکہ آپ ڈاٹٹڑ کا پورا خاندان بی رسول اللہ ٹاٹٹے کا خادم ہے اور شرف محابیت حاصل ہونے کے بعد اپنے آپ کورسول اللہ ٹاٹٹے اور دین اسلام کے لئے وقف کردیا۔

سيدنا معاويد باللخة خود محاني رسول تلكل ، آپ باللخة كو والدسيدنا الوسفيان معرصاني رسول تلكل ، آپ باللخة كو والدسيدنا الوسفيان معرصحاني رسول تلكل ، آپ كايك اور براورسيدنا عقب محاني رسول تلكل ، آپ كايك اور براورسيدنا عقب محاني رسول تلكل ، آپ كى بهن رمله بنت الوسفيان بلك شرف محابيد رسول تلكل بلك زوجد النبي تلكل والمرك ويمنين محى ثرف محابيد سول تلكل بيك ، وومرى دويمنين محى ثرف محابيت سے مشرف بوكين -

# بنو آمیه کا مفتصر پس منظر

حضرت سيدنا معاويہ فاق كاتعلق بنوأميہ ہے ہاں لئے مناسب ہے كه مختر أاس خاتھ ان كے بارے بل مجوبيان كردياجائة كرقار كين كى معلومات بل كہ واضافہ ہوئے اضافہ ہونے كے ساتھ ساتھ شكوك و شبہات ہى رفع ہوئيں۔ تاریخ كے اوراق سے ماضى كے جروكوں بيں اگر ہم خور سے نظر ڈاليس تو ہم اپنى تاریخ كو بنوأميہ على على عملى ، او بي اور سياى كارناموں سے لبر ہز پائيں گے اوراس خاتھ ان كے ظلم و نامور سيوتوں كى دين اسلام كے لئے قربانياں نا قابل فراموش ہيں۔ خاتھ ان بنوأميہ كے لاز وال اور قابل فر كارناموں كى بدولت اسلام كا دائرہ اوراسلامى رياست كى سرحديں ، افريقہ ، يورپ اورا يشياك دور دراز علاقوں تك بيل كئيں ، ان كى عالمى متور تن دوم اور فارس كى حكومت كو ملا ايك عالمى طاقت و قيادت فوار کو کركيا اور اور جزيزہ عرب كى اسلام حكومت كو ملا ايك عالمى طاقت و قيادت كی شکل دی۔

## اعلان نبوت اور بنو أميه

000000000

سرکار دوعالم تا الله کے اعلان نبوت کے بعد بنوعاشم کی طرح بنوامیہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تاریخ اسلام میں آپ کو بنوامیہ کے ایسے افراد بھی بکرت ملیں کے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ابناسب پیچیقر بان کردیا۔ سرفیرست سیدنا حثان میں عفان کی دین اسلام کی خدمات کتب تاریخ کی زینت تی ہوئی ہیں۔

## ہنو آمیہ کی اسلام دشمنی

ب بات اپنی جگه درست که بنوآمیه کواسلام سے دشنی تنی کیکن معذرت کے ساتھ کداس کو چھوزیادہ بی بردھا چرھا کر بیان کیا جا تا ہے، جب بدخا عمان صلقہ بگوش اسلام بہوتا گیا تو اسلام کی محبت میں انہوں نے وہ کارنا ہے سرانجام دیے جو سنہری حروف سے کھینے کہ قابل ہیں۔خود صفرت ابوسفیان بڑا نی اسلام تجول کرنے کے بعد اسلامی جنگوں میں دوسر ہے مسلمانوں کے دوش بدوش گرم جوشی سے حصہ لیتے رہے۔ آپ نگا نی نے خروہ حنین میں شرکت فر مائی پھر محاصرہ طاکف میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے بہال تک کداس خودہ میں آپ نگا نگا کی ایک آ کھ جاتی رہی اور معرکہ بروش کی ایک آ کھ جاتی رہی اور معرکہ بروش کی دوسری آ کھ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس لیے سرکار مدینہ نگا نی ایموک میں دوسری آ کھ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اس لیے سرکار مدینہ نگا نی ا

دو کول کی مثال سونے اور جاندی کی کانوں کی طرح ہیں جولوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر متھ اسلام لانے کے بعد بھی وہی بہتر ہیں اگر انہیں دین کی جمع حاصل ہوجائے''۔

## نبی اکرم ﷺ اور بنو اُمیه

ہواُمیہ کی خوش نصیب شخصیات جیسے جیسے اسلام قبول کرتی رہیں حضور تی اکرم نکھ اُن کو اپنی خاص لواز شات ہے تواز تے رہے کیونکہ آپ ٹالھ اُن کے

ا ثدرونی گیرے آشا تھا ور تھے تھے کہ جس طرح ان لوگوں نے حالت کفریش سرد معرفہ کی ہازی لگا دی تھی ای طرح اب بیاسلام کے لیے بھی اپنا سب سر مابید حیات قربان کرنے سے در لیخ نہیں کریں مے جیسا کہ بنوا میرکی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔

جمادی الاول4 هش خرده ذات الوقاع فیش آیاال موقع پرجب مدید شریف سے باہر تشریف لے محت تو آپ مان اللے نے سیدنا حمان فی کو مدینه منوره میں اپنا قائم مقام بنایا۔

## حضرت معاویه کا نبی اکرم ﷺ سے تعلق

فاندان قریش کی چھوٹی بردی شاخیس تھی لیکن بنوھاشم اور بنوامیران سب ش سے دنیوی عظمت ووجا بہت کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ بنوھاشم بہت تی اور بامروت انسان تھے اور پورے عرب میں اُن کی سخاوت زبان زوھام تھی۔ قریش کے دوسرے متازیز رگ اُمیہ بن عبرش تھے جن کا خاندان بنوامیہ کہلاتا ہے اُن کے سپرو قریش کی سپر سالاری کا عہدہ تھا اگر چا بنداہ میں قریش کی سپر سالاری بوغزوم میں تھی

90000000000 لیکن عیر حس کے زمانے میں برعبدہ اور منصب بنوا میرکو نتقل ہو گیا۔ سیرسالاری کے فرائض عبدش كے بوتے حضرت ابوسفيان كے والدحرب بن أمير في مرانجام ديئے۔ حرب بن أمير كے انقال كے بعد ابوسفيان اس منصب برقائز ہوئے اور اسيح مسلمان مونے تک قريش كى سيرسالارى انبى كے باتھول بي راى الل اسلام ادرالل كفركي درميان ببلامعر كدغزوه بدرجوااوراس دوران مصرت ابوسفيان قريش كة قافل كرساته شام محتا بوئ تعالى ويدس سدسالاري كرفرائض معرمت ابوسفیان کے سرعتیہ بن رہید نے سرانجام دیے۔اس کے بعد اسلام لانے تک جتنے بھی معر کے ہوئے اُن سب میں قریش کی فوجی قیادت ابوسفیان کے ہاتھ میں رہی۔ بؤأميه ينصرف قريش كے قائدادرسيد سالار تنے بلكه دوسرے خاعدانوں كى طرح صاحب مال اور تجارت پیشر بھی تھے بنوامیہ چونکہ قریش کی تیادت عظمی کے حبدے ير فائز تے لبدا انبول نے اس عبدے كے عظيم فرائض كا احساس كرتے موے اہل اسلام کا آخری دم تک مقابلہ کیا اور یکی خاندانی دعمنی کی وجہ در تھا بلکہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور جماعت ہے بھی اگر اِن کا مقابلہ ہوتا تو اُس کے ساتھ بھی بنوأمیہ یکی سرگری دکھاتے۔ بنوأمید کی بنوهاشم کے ساتھ خاندانی دهنی بتانا جہالت اور بنوأميے اسلى مالات سے ناآشائى كى دليل ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق کا مطالعہ کرنے سے بنوأمیر کے ایسے افراد بکثرت لمیں مے جنیوں نے اسلام کی خاطرا پناسب پھے قربان کردیا پہال تک کہ جرت جیشہ يس زياده بنواميه بي تضاور بنوهاشم بي تو مرف سيدنا جعفر طيار تني رسيدنا عثمان بن عفان ظافت نے تو سخاوت کی صد کردی، اسلام کے لئے اتنازیادہ مال فیجماور کیاجس کی مثال ملنامشكل بوه بحى خاندان بنوأمييس تضاى طرح سيدنامعاوييك والداور 5000/41/0000 والده جب اسلام لائے تو اسلام کی خوب خدمت کی، ابوسفیان کی تو اپنی دونوں کا تعصیں معرکہ شین اور برموک میں قربان ہوگئیں۔

@@@@@@@@@

بنواُمیہ کی اعلی صلاحیتوں کے پیش نظر خود نمی کریم گاہی نے ان کو اعلی مناصب اور ذمہ دارانہ عہدوں پر مشکن فر مایا ای طرح خلفات راشدین نے بھی انہیں اعلی عہدے دیے۔ فتح کمہ کے بعد کمہ کا گورز ابوسفیان کے بچاکے بچت عماب بن اُسیدکومقر دفر مایا۔

عبدرسالت تا الله اس اکثر و بیشتر بنوا میدکورزی کے عبدوں پر فائز کیا گیا اور بنوهاشم بیں ایک فرد بھی ایسانہ تعاجس کورسول اللہ تا الله انتخاب نے کسی جگہ کورز بنا کر بھیجا ہو۔ سرکاری مناصب تو ایک طرف، آپ تا الله انتخابی نے غز دات کے سلسلہ میں 28 مرتبہ مدیدہ منورہ چھوڑ الیکن ایک مرتبہ بھی انتظامی امورکی سرانجام دبی کے لئے آپ تا الله الله مقرر نے بنوهاشم میں سے اپنے نائب کا تقرر کیا ہو۔ بلکہ بھی کسی اموی کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور بھی کسی انصاری کو، بھی کسی مخودی تو بھی کسی کبی دخفاری کو۔

نی اکرم تا الله نے اپنے زمانے میں زیادہ تر گورز بنو اُمیہ میں سے مقرر فرمائے۔ چنانچ فٹ کمر کے بعد آپ تا اللہ نے عماب بن اسید بن الحاص اور آپ کے دونوں ہمائیوں ابان اور سعید کو دوسرے علاقوں کا گورز بنایا۔ ایوسفیان اور آپ کے صاحبزادے پزید کو بھی (بخران اور بہتمامکا) گورز بنا کر بیجاحتی کہ آپ تا تھا کی وفات تک وہ اس منصب جلیلہ برفائزرہے۔

عمر دبن العاص كوحضور تلكف في عمان كا كورزمقر دفر ما يا اورحضور تلكف كا انتقال كى بعد بحى عبد دية انتقال كى بعد بحى عبد مديق ، قاروتى بن سيدنا عمر دبن العاص كواجم عبد دية كا اورجنكى مهمات بين قائد بنايا \_

رسول الله تافیل نے جب اس دیا سے انقال فرمایا تواس وقت بوامیہ سے مختف صوبوں پر 4 گورز تھے۔ حاب بن اسید مکہ کرمد پر، ابان بن سعید بن العاص بحرین پر، خالد بن سعید صنعاء پر، ابوسفیان بن حرب بخران پر۔ خاندان بنوامیہ کوش مطرح عبد جا ہلیت میں عظیم مقام حاصل تھا اس طرح جب یہ لوگ حلقہ بگوش اسلام بو کے تو اُن کی سیادت قیادت بیس ذرا بھی کی نہوئی بلکدرد زیروز اضافہ ہوا۔

5\6\6\6\6\6\6\6\6

جس خاندان پر سرکار دو عالم تالیج پر اتنی نوازشات فرما کی اور اسلامی ریاست جس خاندان پر سرکار دو عالم تالیج پر اتنی نوازشات می ایک خلفائے ریاست جس ان کو بڑے میں اس خاندان کی قابلیت اور تذیرے فائدہ شاخھا کیں۔

## عھدِ رسول ﷺ میں بنو آمیہ کا کردار

دون اسلام کے آغاز ہی ہے بنوا میے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو جول کے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو جول کر لیا اور پھر انہوں نے راہ اسلام بھی گراں قدر قربانیاں پیش کیں اور اُن بھی سے بعض صفرات نے بجرت عبشہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ پھر فقح کم کے موقع پر جب بنوا میہ کہ کہ آپ میں داخل ہو گو آپ تا گھڑانے آئیں خوش جب بنوا میہ کہ کہ اور ان کے قبول اسلام پر دلی خوش کا اظہار کیا۔ بڑے بڑے ایم معاملات بھی ان پراھتا دکیا اور انہیں ان کے مناسب حال مقام ومرتبہ پر فائز فر مایا تا کہ اُن کی مساعی اور المیت سے استفادہ کیا جاسکے۔

## سيدنا معاويه ﴿ كَا قَبُولُ اسلام

صفرت معاویہ ظافت کے اسلام لائے میں کتب تاریخ میں مخلف اقوال ورج ہیں، مختراً اُن کا مذکرہ کرتے ہیں۔ صفرت علامہ ابن تجرعسقلانی اپنی کتاب "العقریب المعلقیب" میں فرماتے ہیں: معاویہ بن انی سفیان، خلیفہ اور صحالی ہیں مح كمت تل شرف باسلام دو ي اورآب الله كاتب وي محى ته

حفرت علامدة حمى فرماتے بيں: اظهوا صلامه يوم الفتح فتح كمه كروزآپ فائلائے استام اسلام وظا بركيا۔

حضرت معاویہ نگافتا سلح حدیبیا در عمرة القضاء کے درمیانی عرصہ بی اسلام تبول کر بچکے تھے۔ فتح الباری بشرح مجھ ابخاری جلد 3 بی ہے: حضرت معاویہ نگافتا فی حدیبیہ کے حدیبیہ کے بعد اسلام آبول کیا اور اپنے اسلام کو چمپائے رکھا، فتح مکہ کے دن اسے ظاہر کیا لیکن آپ عمرة القضاء کے سال مسلمان ہو مجھے تھے جس کی تقریح آپ خوداس بیان میں فرماتے ہیں کہ: میں عمرة القضاء کے دوز اسلام لایا تعالیمن اپنے والد کے ذریبے فتح مکم تک اپنے اسلام کو چھیائے رکھا۔

سیدنا معادیہ کے اسلام لانے کے متعلق مشہور مورخ مصطفی بیک نجیب اس طرح تحریر کرتے ہیں: جہاں تک سیدنا معادیہ نگافٹ کے اسلام کا تعلق ہے تو اُن کا معالمہ ایسانی ہے جیسا کہ سیدنا عباس ڈاٹٹ کا ، جو جنگ بدر کے موقع پر ہی مشرف بہ اسلام ہو چکے ہے لیکن اپنے اسلام کا اعلان آپ ڈاٹٹ نے فتح کمہ سے بچم پہلے کیا ، جو نانچ سیدنا معادیہ ڈاٹٹ صلح حد بیبیہ کے موقع پر صلفہ بگوش اسلام ہو چکے ہے لیکن اپنے اسلام کا اعلان فتح کمہ کے روز کیا۔

یم حدیدیا پ کا ایمان لانے کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جوامام اُحد

من حقبل نے امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین سے روایت فرمائی کہ

حضرت امام باقر نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا کرسیدنا معاویہ فائٹ نے حضور فائل اُلے

کے احرام سے فارغ ہوتے وقت حضور فائل کے سرمبادک کے بال مروہ کے پاس

کا نے ۔ امام بخاری نے بروایت طاؤس حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت فرمائی

کر حضور تالیقی کی برجامت کرنے والے سیدنا معاویہ تلاقی بین اور ظاہر بیہ کہ بید جامت مرارک عمرة القضاء میں واقع ہوئی جوسلے حدیدیہ سے ایک سال بعد 7 جمری میں بوا فطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے اپنے والدسے پہلے عمره القضاء میں اسلام لے آئے تھے البت والدین کے خوف سے حضور تالیقی کی خدمت میں مدید منورہ ندا سکے۔

6'6'6'6'6'6'6'6

سیدنا معادیہ کا پنے والد سے پہلے اسلام لانا خودسیدنا معادیہ ڈھٹڈ کے قول مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمرۃ القصناء من 7 جمری سے پہلے اسلام لائے مگر والدین کے خوف سے ابنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ سیدنا معاویہ ڈھٹڈ کا عمرۃ القصناء سے پہلے اسلام لاناصرف ایک دو کمآبوں میں نہیں بلکہ اکام کشب تاریخ میں موجود ہے۔

## سيدنا مماويه الا كاتب وهي

حضور سید الاولین والا خرین کی بعثت کے وقت سارے کہ شریف یں مرف 17 افراوالیے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جائے تھے ان یس تین شخصیات حضرت سیدنا ابوسفیان طافظ اور آپ شافظ کے دوصا جزادے (سیدنا پزید اور سیدنا معاویہ) مجمی شامل تھے۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کے قبول اسلام کے بعد تی اکرم خافظ نے آپ شافظ کی وقتی بھر تی اکرم خافظ نے آپ شافظ کی وقتی بھر تی اکرم خافظ نے آپ شافظ کی جوتی بارکہ حضور کر فور خافظ کی باعث کتابت وقی رب العالمین کے لئے مامور فرمادیا۔ جوتی مبارکہ حضور کر فور خافظ کی بھر ان والی فور جو خلوط و فرایش سرکار دو عالم خافظ کے دربار کوهم بارے جاری جوتے آئیں تحریف ماری جوتے اور ای طرح جو خلوط و فرایش سرکار دو عالم خافظ کے دربار کوهم بارے جاری جوتے آئیں تحریف مادیکا بھی شار ہوتا ہے۔

سینامعادید ظاف کا کاتب وی بوت پرسلف صالحین کا القاق ب معرت امام این کیرانی مشهور تعنیف البداید والنهاید ش فرمات بین مدا قدر معفق

ہیسن السنامی قداطب کرسیدنامعادید کا تب دی ہونے پراہمائ ہے۔ سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹ کی اس ذرداری کی بابت سیدنا عبداللدین عباس فرماتے ہیں۔ و سیسان یکتب الموحی "محضرت معاوید دی آکھا کرتے تھے" حضرت سیدنا عباس کا بیفرمان مبارک امام تھی نے واکل المعج و نے قاکم کیاہے۔

ہوئے وہ کاتب وی اور پھر اُمیر عرب حسن طالقائے اُن کو مجم کی بھی سروری دیدی

سیدنا معاویه نظیم کی صلاحیتوں اور خویوں کی بناء پر سرکار مدید نظیم کو آپ نظیم نیام سیدنا معاویہ نظیم کی وجہ سے بارگاہ درسالت بھی آپ کو گنابت وی کا منصب جلیلہ عطا ہوا تھا۔ مشہور مورخ لیقو بی نے بھی صاف الفاظ میں اقرار کیا ہے کہ سیدنا معاویہ سرکار دوعا کم نظیم کے کا تبان وی بھی سے شے اور ندمرف وی بلکہ آپ نظیم کے فراغین اور مراسلات بھی اکثر آپ نظیم کی فرما ہے ہیں: پہر معاویہ رحمہ اللہ کا تب رصول اللہ نظیم علی وحی اللہ شعور جل عنور جل و هو القرآن بامر اللہ عزوجل میں اللہ کا تب رصول اللہ عزوجل اللہ عزوجل و هو القرآن بامر اللہ عزوجل اللہ کا تب سیدنا معاویہ پراللہ تھے ہیں: پہر صول کر کیم نظیم کے کا تب سیدنا معاویہ کی اللہ تھیں: پر صول کر بیم نظیم کے کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحلم و الحکم و الحکم معاویہ کا تب وحی رسول رب العالمین و معدن الحکم و الحکم

كاتب وى اورعلم ودانانى كى كان تصـ"

0000000000 @علامدشهاب الدين تسطلاني معرى شافعي (متونى 923 مد) كليدين. وهو مشهور بكتابة الوحى ،سيرنامعاديه المثناء شبوركا تبوي بين. المارعبدالملك بن حسين عصامي كل (متونى 1111هم) في كلماب: ٥ معارية وكان يكتب الوحي 👁 شارح بخاری سید محمودا حرمحدث الوري (متونی 1419 مه ) فرماتے ہیں: 👁 🐉 ''ایمان لانے کے بعد معرت معاویہ نگاٹھ خدمت نبوی سے جدانہ 🏰 ہوے ، ہمدونت یاس رہے اور دحی الی کی کتابت کرتے۔" ● علامہ جلال الدین سیوطی عملیہ ای صدیث کے بارے میں کتے ہیں: ● كانكاتب النبي فقد اخرجه مسلم في صحيحه ابوالفرج عبدالرحن بن على ابن الجوزي مُنفيد للمع بين: كان معاوية كالب رسول الله كال معاويه والثورسول الله تفظ كاحب تقي مورخ اسلام امام ابوالفد اواساعيل بنعر بن كثيروهقى ميلين فرمات بين: ● والمقصود مندان معاوية كان من جملة الكتاب بين يدى رسول الله تُلْكُمُ الدين يكتبون الوحى المارا بتانے كامقصدىدىك كراميرمعاويد مواليان جمله كاتبين وي یں سے ہیں جو کتابت وی کا فریغہ سرانجام دیا کرتے تھے۔ 47 0000

@@@@@@@@ 👁 علامها بن فقدامه المقدى مسلمانول كاعقبيه ه بيان فرماتے لکھتے ہیں: 🌣 و معاوية خال المومنين ، وكاتب وحي الله ، احد خلفاء المسلمين تكافأ سيدنامعاويه اللهونيان (مومنول كے ماموں)، الله كى وى كے كا تب اور مسلمانوں كے خليفہ تھے۔ ابوعبداللدسين بن ابراجيم العمد اني مُولا فراح بين: معلوم ہونا چاہے كرمعاوير فائن مومنوں كم امول اوراللد تعالى اسے نازل ہونے والی وی (قرآن) کو لکھنے والے تھے۔ المام الوزكريا يكي ين شرف الورى مكفية قرمات ين. وكان احد الكتاب لرسول الله ﷺ آب ظائران خوش نعيبول يس سے تعجبنويس رسول الله ماللا كے صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي الم مقطلاني يخلف المرمعاوية الثلاك باريش لكف ين. مشهور یکتابهٔ الوحی ، وه کمایت وی کے ساتھ مشہور تنے • عبدالرحل بن الي بمرالسيوطي مُولظة لكست بين: وكان احد الكتاب لرسول الله كالله 0000 48 0000

0000000000 آب اللارول اكرم اللل كاتب تهـ الماين جريشي عليه (التوني 972هـ) كلية إن: وكاتب الوحي عنه وخال المومنين وہ کا تب وی اور مومنوں کے ماموں ہیں۔ العمالله من عمالراكشي منه (التونى 95ه) كلية إن ا فاتخذه رسول الله كالله كاتب الوحي رسول اكرم تالل نے امير معاديد كوكاتب وى مقرركيا تھا۔ المارين العماد الحسملي علية (التوني 1089 م) كلية بن و وهو احدكتبة الوحي وو کماتین دی میں ہے ایک تھے۔ • علامر محود بن حمالعيني مينية للمن إن معاوية بن ابي سفيان صحر بن حرب الاموي كاتب الوحي أسلم عام القتح ◄ حضرت شاه عبدالحق محدث و بلوى "مرارج النوت" مين فرمات بين: ◘ أن ى كاتبان باركاه رسالت مآب ظاهم س ايك حفرت اميرمعاديه فلك بحي بير- ام ابو بمراحد بن حسين تايل نقل فرماتے ہيں: • سیدناعبداللہ بن عباس نے فرمایا و کان یکنب الوی کہ آب دلالاوي كى كتابت فرمات من \_ (دلال المدوة) 0000/49/0000

## دُعائيں بزبان نبی ﷺ بحق حضرت معاویہ

@@@@@@@@

نی محرم شفیج معظم ناتی نے صغرت معاویہ واللہ کے دقا فو قا وعائیہ کلمات ارشاو فرمائے جو بارگاہ باری تعالیٰ بی یقیباً متبول ومتفور ہوئے اور پھران وعائی میں یقیباً متبول ومتفور ہوئے اور پھران وعائل کی تابی تعدمات سرانجام دینے کی توثیق نعیب ہوئی۔حضور نی کریم تابی کی زبان مبارک سے صادر ہوئے والی وعاؤل کو محدثین ومورضین نے اپنی اپنی تصانیف میں کی مقامات پر متحدوم حابہ کرام سے نقل کیا ہے۔

معاویہ کیلئے رسول ٹاٹٹا مخل نے دُعا الی اِس کو بنا دے تو حادی و مہدی

عبدالرحمٰن بن البي عميره كى روايت كالمستحدة عبدالرحمٰن بن البي عميره كى روايت ين كه معزت سيدى عبدالرحمٰن بن البي عميره أي اكرم تالل في المقرت المستعدن البي معنور يُور تالل في المات ذيل سدها فرمائي ... اللهم اجعله ها دياً مهدياً واهده واهد به

اے اللہ! معاویہ ظافر کو حادی اور ہدایت یافتہ بنا۔ (مندالا مام احراسنن الترندی)

روایت ندکوره بالا کوبے شار کیار علائے محدثین اور موزمین فیل کیا ہے۔

عرباض بن معاویہ کی روایت

سیدنا عرباض الله علم معاویه الکتاب و الحساب وقه العداب فراتے بوئے شا: اللهم علم معاویه الکتاب و الحساب وقه العداب (مندالا مام الشرید للا بری) اساللدا سيدنامعاديكوكماب اورصاب كاعلم عنايت فرما اورأس عذاب سي محنوظ فرما-

000000000

جن کیلئے دُھائیں ہیں سرور نی تھائے کیں وہ دین کے سابق ، اُمیر معاویہ ٹاٹو ہیں

#### عمیر بن سعد کی روایت

سیدنا عمر فاردق و الی مقرر کرمانی عمیر بن سعد کو والی مقرر فرمانی عمیر بن سعد کو والی مقرر فرمانی کی جگر حضرت معاویه کو فرمانی کی جگر حضرت معاویه کو جمع کا والی مقرر کر ویا۔ اس وقت کچھ لوگ اس تبدیلی پر اعتراض کرنے گئے تو اس موقع پر عمیر بن سعد نے سیدنا معاویہ کے تن عمل درج ویل روایت و کرکی۔

لا تذكروا معاوية الابخير قاني سمعت رسول الله تُنْثِيمُ يقول "اللهم اهده"

حفرت معادیہ ڈاٹھ کا تذکرہ خبر دخوبی کے سوامت کرد کی تکہ پی نے دسول اللہ ٹاٹھا سے سناہ کرآپ ٹاٹھا حضرت معادیہ ڈاٹھ کے تن پی فرماتے تھے۔ اے اللہ! انہیں ہدایت فعیب فرما۔

## حضرت وحشی بن هرب کی روایت

سیدنامعادیہ قاتفایک مرتبہ ہی اکرم نظامی کی سواری پر چیجے سوار تضرکار دوعالم نظام نے ارشاد فرمایا اے معادیہ! تہارے جم کا کون ساحمہ میرے قریب تربی جس پرسیدنا معادیہ قاتف نے جواب فرمایا کہ میراهم آپ نظام کے فزدیک ہے تواس وقت حضور نظام نے ارشاد فرمایا اے اللہ! اے (هم) علم اور حلم سے پر فرمادے۔ كان معاويه ردف النبي لل فقال يا معاويه ما يليني منك فقال على منك فقال بطني ، قال فقال على اللهم املاه علماً وحلماً دعائم أم المهومنين سيدتنا هائشه الله المهومنين سيدتنا هائشه الله

0000000000

اُم الموشین سیدتا عائشہ صدیقہ فڑھ فرماتی ہیں کہ فقفے کے دور میں جب میں لوگوں کے حالات دیکھتی رہی تو میری بیتمنائقی کہ اللہ تبارک و تعالی میری عمر حضرت معاویہ ڈٹائٹو کولگادے:

> ما زال بي ما رأيت من أمر الناس في الفتنة حتى اني لاتمني ان يزيد الله عزوجل من عمري في عمره.

> > (الطبقات لابي عروبة الحرائي صفحه 41)

#### اثراتٍ ذما

ر بان نبوت سے جودعا کیں سیدنا معاویہ نظائے کئی بیں تکلیں تو اُس فخض کے لئے تکلیں جسے آپ ٹالٹار نے اِن کا اہل اور ستی سمجھا۔

نی یاک مُنظِف کارشاد ہو گیا بورا 111 برارول لاکھوں نے اُن سے روحدی یائی

اس کے علاوہ کیٹر سحابہ کے بارے بیس آپ ٹاٹھٹائے نے دعا کیس فر ما کیس وہ ایٹیٹا اُن کے حق میں قبول ومنظور ہو کیس۔ای طرح سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹا کے حق میں آپ ٹاٹٹٹا کی زبان مبارک سے جو دعا کیس صاور ہو کیس وہ بھی یٹیٹیا اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہو کیس اورا بنی جگہ پر موثر اور نتیجہ خیز ثابت ہو کیس۔

الماعلى قارى قرمات بين:

ولا ارتياب أن دُعاء النبي تَالَيُكُم مستجاب فمن كان هذا

حاله كيف يوتاب في حقه . (موقاة شرح مشكوه) لين اس من بكوفك نيس كرآ نجناب تلظ ك دعا يقيعاً متجاب موتى بي توجس فض كرحق من بيدها كين موتى بين أس كرحق من تبوليت من سطرح فك كياجاسكاب-

50000000000

سیرنا معاویه کی امارت اور خلافت کے متعلق جناب نی کریم نظام کی طرف کے متعلق جناب نی کریم نظام کی طرف سے بعض ارشادات یائے جائے ہیں جن کو بشارات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے انہیں محدثین نے دیگر صحابہ کرام سے اور خود معزت معاویہ نظاف نے تقل کیا ہے۔

قال معاويها مازلت اطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله عليم يا معاويه! ان ملكت فأحسن

حفرت سیدنا معاویه ذکر کرتے بیں کہ نبی کریم نظام نے میرے تن میں ارشاد فرمایا کہ: اے معاویہ! جب تھے افتد اراور جہاں بانی نصیب ہوتو رعایا ہے بہتر معاملہ کرنااس چیز نے خلافت کے معاملہ میں جھے امید دلائی اوراس بات پر جھے اُمادہ کیا۔

#### روایت سمید بن عمرو

سعید بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت سیونا الاطریرہ نگاتھ (جو تی اکرم نگاتھ کو وضو کرایا کرتے تھے) ایک دفعہ بھار ہو گئے اُن کی جگہ سیدنا معاویة نے وہ مشکیزہ (جس سے دفعو کرایا جاتا تھا) اٹھالیا اور وہ وضو کرانے کی خدمت سرانجام دینے گئے ای اثناء میں سرورعالم ناتھ نے سیدنا معاویہ کی طرف اپنا سرمبارک ایک باریا دوبار اٹھا کرارشا دفر بایا کہ:

"ا معاویه! اگرامارت وخلافت کاتم کودالی بنایا جائے تو خدا سے خوف کرنا اور عدل وانساف کرنا"

## خالُ المومنين

00'0000000

معادیہ ہے نام اِن کا ، ہیں میہ خال الموشین وی قدر ہیں مرحبہ میں شان میں ہیں یاوقار

## "بيدار كردن ابليس معاويه راكه برخيز كه وقت نمازست"

محانی رسول طالق حضرت سیدنا معاوید بن ابوسفیان طال کی بهشیره رمله بنت ابوسفیان طالع کی بهشیره رمله بنت ابوسفیان کوام الموشین جونے کا شرف حاصل ہاس رشتے کی وجہ سے حضرت معاوید طالت ، بنی اکرم عظام کے برادر نسبتی ہیں اور موشین اُمت کے ماموں (روحانی) جونے کا شرف حاصل ہے۔

# خال أمت كے جامر ، كاتب قرآن كا تاج دين يرحق كو كى خدمت أبير شام كى

قافلہ سالارعشق حضرت موان نا جلال الدین روی ویکی وی وی ایکی مشہور زباند تصنیف لطیف ''مثنوی معنوی'' کے وفتر دوم میں حضرت معاویہ وی اللہ اور شیطان کی ایک تفصیلی حکا تب بیان فر مائی ہے کہ کس طرح شیطان نے آ کر اُن کو جگایا کہ اُنھیں اور نماز اوا کرلیں انہوں نے کہا کہ اے شیطان! تو یکی بنا کہ تو نے اطاعت کی ترغیب کیوں دی؟ بیاتو تیرا شیوونیں ہے؟ پہلے تو شیطان نے پھوٹال مٹول کیا لیکن حضرت معاویہ وی انتخاس کے پیمند ہے میں شائے کے آخر کارشیطان نے اپنے مرکا اقر ارکرلیا۔ معاویہ والا ناروی والا تا دوی والات کا بت نماورہ بہلاشعراس طرح رقم فرمایا۔

# درخير آمد کـه خالِ مومثان يـود انـلز قـصرِ خود خقة شيان

تصدین فرکورے کے مسلمانوں کے امول رات کے وقت اپنے کل بی سورے تھے۔

# اسلام مخالف جنگوں میں شرکت؟؟

فر دہ بدر کے علاوہ تقریباً تمام جنگوں ہیں افواج کفار کی قیادت وسیادت اگر چہ حضرت ابوسفیان دائش نے کہا کہاں حضرت معادیہ دائش اوران کے براور بزرگ بزیر بنا ابوسفیان کا ان جنگوں ہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ مقام فورد گلر ہے کہ اسلام تبول کرنے سے پہلے بھی حضرت ابوسفیان ڈاٹٹ نے بھی بھی ذاتی سطح پر تکلیف نہیں کہنچائی۔ کی زندگ کے 13 سالوں ہیں بھی خاندان حضرت ابوسفیان کی طرف سے رسول اللہ تائی کہمی کوئی تکلیف نہ تی ہے۔ رملہ بنت ابوسفیان کے حم نہوی ہیں واضل بونے کے بعد اسلام کی بھی خالفت ندفر مائی۔ موجانے اور شرف اُم الموشین حاصل ہونے کے بعد اسلام کی بھی خالفت ندفر مائی۔ عربی میں دستور تھا کہ جو خص اُن کا واماد بن جاتا تو اُس کے خلاف جنگ کرنا اپنی حرب میں خالف جنگ کرنا اپنی مخرت ابوسفیان ڈاٹٹ اسلام کے شدید مربیب خالف میں دستور تھا ہے کہ کہ کہ کا کا حربیب ڈاٹٹ کے خلاف جنگ کرنا اپنی مربیب ڈاٹٹ کے خلاف جنگ کرنا کی مربیب ڈاٹٹ کے خلاف جنگ کرنا کی مربیب ڈاٹٹ کے خلاف جنگ کرنا کی مربیب ڈاٹٹ کے خلاف کے خلاف کی جنگ کرنا کی مربیب ڈاٹٹ کی جنگ کرنا گئی مربیب ڈاٹٹ کے خلاف کے خلاف کی جنگ کرنا گئی مربیب ڈاٹٹ کے خلاف کی جنگ کرنا گئی کرنے کی خلاف کی جنگ کرنا گئی کی محرت اُم جیب ڈاٹٹ کی سے حضور شائل کی گئی۔ کرنا کی مربیب ڈاٹٹ کے حضور شائل کی گئی۔ کرنا کی مربیب ڈاٹٹ کی جنگ کرنا گئی۔ کرنا کی میں کی آگئی۔ کرنا گئی کی مربیب ڈاٹٹ کی جنگ کی کرنا گئی۔ کرنا کی مربیب ڈاٹٹ کی کی مربیب ڈاٹٹ کی کی کی کوئی کی کی کی کرنے گئی۔ کرنا کی کرنا گئی کی کوئی کی کوئی کی کرنا گئی کی کوئی کوئی کرنا گئی۔ کرنا کی کیٹر کی کرنا گئی کی کوئی کوئی کی کرنا گئی کی کرنا گئی کی کرنا گئی کی کوئی کرنا گئی کی کرنا گئی کی کوئی کی کرنا گئی کوئی کرنا گئی کی کرنا گئی کرنا گئی کرنا گئی کرنا گئی کی کرنا گئی کرنا گئی کی کرنا گئی کی کرنا گئی کرنا گئی کرنا گئی کی کرنا گئی ک

سیدنا معاویہ فاٹھ نے کفر کی حالت ش بھی بھی اسلام کے خلاف تکوارٹین اُٹھائی۔ ججرت مدید کے بعد قریش مکہ کی رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ بھٹنی بھی جنگیں ہوئیں کسی ایک جنگ ش بھی سیدنا معاویہ فاٹھ مشرکین مکہ کے ساتھ اسلام اور ویڈجر اسلام کے خلاف اڑنے کے لئے ٹیس آئے حالانکہ ہر جنگ کے سرخیل اُن کے والد ابسفیان ہی ہوتے تھے۔

## سیدنا معاویه ﷺ کی اهم صفات

محالی رسول مظافی حضرت سیدنا معاویدین الی سفیان قال کثیر صفات کی حال شخصراً تذکره چیش ہے۔ حال شخصیت منے چندا کی کامختراً تذکره چیش ہے۔

#### اتباع سنت

56666666666

ایک موس کے لئے سنت نبوی تا ایک انتہام زندگی کا بہت بردا سرمایہ ہے اور صحابہ کرام کی بیا متیازی خصوصیت تھی کہ دہ زندگی کے بر شعبہ میں سنت کے طریقہ کی جبڑو کر کے اُس کی انتہام کرتے تھے اس طرح سیدنا معاوید کی مجی کہا کوشش ہوتی کہ دینی معاملات سرکاردوعالم تا ایک کے طریق کار کے مطابق انجام دیے جا کیں۔

وین ش سب سے اہم چیز تماز ہے سید کا نکات مالی نے فرمایا کہ قیامت کروزسب سے پہلے نماز کے بارے ش ہو چھاجائے گا۔سیدنا معاویہ فاٹنڈ کی پوری کوشش ہوتی کہ نماز کو ای طرح قائم کیا جائے جس طرح سرکار دو عالم تا لی قائم فرماتے مضہور محالی ابوالدرواء فرماتے ہیں:

ش نے رسول اللہ نا اللہ علام کے بعد (سیدنا معاویہ) سے زیادہ کی اور کو رسول اللہ نا اللہ سے زیادہ مشابر تماز پڑھنے والانویس و یکھا۔

مارأيت أحداً أشبه لصلاة النبي الل من صلاة معاوية

دین کے برگوشے میں جلوت امیر شام کی مصفیٰ تالیہ سے لمتی ہےسنت اُمیر شام کی

#### معمولات سيدنا معاويه الأر

مشہور مورخ کیر حسین بن علی مسعودی اپنی تصنیف مردج الذھب جلد سوم من 29 پر لکھتا ہے کہ سیرنا معادیہ نماز ہے کے بعد طادت قرآن پاک بیس مشغول ہو جاتے نماز اشراق ادا فرماتے پھرتمام نماز دوں کی ہر دفت ادائیگی کے ساتھ ساتھ دون رات گلوق خدا کی خدمت میں مرف فرماتے ، پچپلی رات کو اُٹھ کر تبجد ادا فرماتے ، رات کوعبادت اور دن کو مخاوت کی انتہا کردیے ۔

#### علم ونقه

OOOOOOOO

حضرت معاویہ ظافت نے حضور کر ٹور تاہی کی رفاقت سے علم و تربیت ماصل کی اور بکش احادی نبویہ روایت کیس حضرت امام بخاری اور سلم نے آپ ظافت کی روایات کی ہیں۔حضرت عبداللہ بن مباس ظافت آپ ظافت کے علم و فقایت کی شہادت دی ہے۔حضرت ابن عباس ظافت کا شار فضلا محابہ کرام میں ہوتا ہے اُن کی وسعت علمی کی وجہ سے آئیں حب و الامق اور تر جمان القرآن کے لقب سے یا و کیا جاتا ہے۔

#### حلم وحوصله

سیدنا معاویہ نگافتا علم وحوصلہ کے حوالے سے بوی شہرت رکھتے تھے دہ خصہ منبط کرنے والے اور لوگوں سے مخود درگز رکرنے ہیں اپنی مثال آپ تھے ای طرح وہ اوصاف جن میں آپ بڑائٹو اقمیازی شان رکھتے تھے اُن میں سرفیرست آپ نگائٹو کا رعب ودید بہ دنیانت وفطانت اور حیلے گری ہے۔

## عقل و دانش اور معامله فهمی

حضرت معاویہ ڈاٹھ بردی کہری حشل و گرکے مالک تصمعا ملات کی کہرائی تک رسائی میں خصوصی تقدرت رکھتے ہے 40 سال پرمحیط اس طویل موصد میں آپ فرتی مناصب پر بھی فائز رہے اور شہری ولایت پر بھی ۔ جس نے آئیس کی سیاست میں بڑاو سے تجربہ حاصل کرنے اور چیش آ مدہ ہر طرح کے حالات وواقعات سے استقادہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔

#### علم وتعمل

حنى سيد أحدين زيني وطلان كى شافعى مفتى، فقيد اور امام الحرمين عقد

صاحب تصانیف کشره ،سب سے اہم مشہور کتاب جوسیرت النوی باللہ کے موضوع پہرے "السیسوة النبویه" (مترجم، جلداول ص 287 ناشر فیا والقرآن ، لا ہور) پس حضرت سیدنا معاویہ ڈٹالڈ کے حلم ہارے یوں دقیطراز ہیں:
حضرت سیدنا معاویہ انتخائی حلم ہارے یوں دقیطراز ہیں:
حضرت معاویہ انتخائی حلیم، صابح اور حتمل حزاج تنے۔

@@@@@@@@@

#### اوصاف واخلاق

سیدنامعاویہ ناٹھ درازقد سفیدرنگ اور خوبصورت سے۔آپ لوگوں میں بردبار، باد قار، رئیس، سردار، کریم، عادل اور سراجی الفہم سے۔آپ ناٹھ سرت وکردار میں بھی اعلیٰ فضیت سے آپ ناٹھ کا چہرہ مبارک پردقار اور برد بارتھا۔آپ ناٹھ کی ذات میں تمکنت کا عضر بایا جاتا تھا سادہ لباس استعال فرماتے۔ حضرت امام آجہ بن منبل نے کھا ہے کہ فل بن افی جملہ نے اپنے والدے دوایت کیا ہے کہ میں نے سیدنا معاویہ ناٹھ کو وقتی میں منبر پرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ ناٹھ پوند کی ہوئے کی سے معاویہ ناٹھ کی کو شارے سے ہوئے دیکھا کہ آپ ناٹھ پوند کی ہوئے کی شرے سے ہوئے دیکھا کہ آپ ناٹھ پوند کی ہوئے

#### هلم و سفاوت

حلم و بردباری کے کاظ سے سیدنا معاویہ داللہ کو دوسرے محابہ کرام کی البت سے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ آپ ڈالٹونہایت کی اور صاحب جودو علاقتے خود نی کریم ماللے نے اُن کے بارے میں ایک بارار شاوفر مایا۔

## معاوية أحلم أمتى وأجودها

معادیم بری اُمت بی سب سے زیادہ طیم دیر دہارادرصاحب جودو مظاہیں۔
سیدنا عبداللہ بن عباس فر مایا کرتے تھے کہ لوگ حضرت معادیہ نظافات کے
جودد کرم سے بحریکرال کی طرح مستفید ہوتے رہے تھے۔ آپ ڈاٹٹا کی اس خوبی کا

احتراف "ابن ابى المحديد" في الاالفاظ ش كيا "كان معاوية جواد المال والصلات" سيدتا معاويد بال اورصلد في شريبت في شهد

0'000'000000

#### اخلاق وعادات

سیدنامعاویه فافتوایک نهایت باوقاراورصاحب علم بزرگ مخطع و برد باری
آپ کا خاصر تفاآپ بیک وقت ایک بهترین کاتب، شاعر، مدبر، حکران اورخطیب
خصر تفته فی الدین میں تر بحمان القرآن سیدنا ابن عهاس کی شهادت بی کافی ہے جس
میں وہ فرماتے ہیں: اند فقید ، معاویہ یقیقاً فقیہ ہیں

#### هلم و بردیاری

علم و برد باری میں آپ نگافادوسرے محابہ ہے ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہے۔ ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہے۔ ایک کرائی بارے میں آپ کی مثالیں دی جاتی تھیں اس باب میں حافظ ابن ابی الد نیاا ورا ابو بکرین عاصم نے مستقل تعمانیف کھی ہیں۔

الكدوايت شل ب كرسركارووعالم تظفف ارشادفرمايا:

معاوید احلم امتی و اجودها ، معادیدیری اُمت یسب سے معاوید احلم امتی و اجودها ، معادیدیری اُمت یسسب

علامداین کثیرنے آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیدنا معاویہ نہایت محدہ سیرت کے حال، بہترین برد باراور درگز رکرنے والے اور لوگوں کی خطائ اور عیوب بریردہ ہوٹی کرنے والے ہیں۔

اموی ظیفہ عبدالملک بن مروان آپ کے طم و برد باری کی باتوں پر تجب کیا کرتے تصاوراً ن کے تشق قدم پر چٹنا چاہجے تنے چنا نچہ ایک مرجبہ آپ کے بارے ش جبکہ دو آپ کی قبر کے پاس سے گزررہے تنے کسی نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے تو

آپ\_نے فرمایا:

قبر رجل کان والله بنطق عن علم ویسکت عن حلم
کان أذا اعطی اغنی واذا حارب افنی
پقرائ مخض کی ہے کہ پخدا جب وہ بات کرتا
اور ملم سے خاموش رہتا جب ویتا تو غنی اور مال وار کرویتا اور جب
لڑتا تو نمیست ونا پودکر ویتا۔

000000000

آپ کے حلم و بردباری کی برصفت قریباً سب اموی خلفاء نے اپنائی اور کانی حد تک وہ اس میں کامیاب ہمی ہوگئے۔

#### تدبيروسياست

تدبیر وسیاست کی استعداد آپ بی فطری تھی سپر سالاری کا عہدہ مدتوں سے آپ کے خاندان میں جلاآ رہاتھ۔ آپ کی تدبیر مملکت اور سیاست سلطنت کا نتیجہ تھا کہ الل شام آپ پر جان چیز کتے تھا اور آپ کے برحم کی دل وجان سے ٹیل کرتے تھے۔ (اسدالغابہ جلد 3 اور طبر کی جلد 5) آپ کی حسن سیاست کی گوائی سیدنا فاروق اعظم نے بھی دی۔ آبی مرتبہ آپ نے الل عرب کو خاطب کرتے ہوئے ارشا افر مایا:

تلک و ن کو کی سری و قیصر و دھماء ھما و عند کم معاویة تم کسری و قیصری و قیصر و دھماء ھما و عند کم معاویة تم کسری وقیعر کی سیاست و تدبیر کو یا دکرتے ہو حالا تکرتم میں معاویہ تم کسری وقیعر کی سیاست و تدبیر کو یا دکرتے ہو حالا تکرتم میں معاویہ اس بات کو تو تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ آپ کا شار عرب کے چار مشہور ذریکوں اور سیاست واقول میں ہوتا ہے۔

#### فن خطابت

سب سے بدی بات جوسیدنا معاویہ میں داول کوموہ لینے والی ، وشمنول کو

دوست بنانے والی اور نفرت کرنے والوں کو اپنا بنانے والی تھی وہ بیتی کر آپ ایک ایکھے خطیب تھے آپ بزے فصیح و بلیٹم اور انتہا دیل سے بات کرنے والے تھے میدان سیاست میں اس سے بودی ولیل اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے اپ متعلق خود بیان فرمائی ہے۔

000000000

"ش نے جواجھے نتائج حاصل کے وہ اپنی قوت بیان کی بدولت حاصل کے ہیں۔ اس زمانہ میں 5 بہترین اور چوٹی کے خطبا تھے آپ اُن میں سے ایک تھے۔"

## فضل وكمال

سیدنا معادیم می اعتبارے بھی نہایت او نچے مقام کے آدی تھے ابتداء بی سے لکھنا پڑھنا جانے تھے چنانچ ظہور اسلام کے دفت پورے عرب بی صرف 17 آدی لکھنا پڑھناجائے تھے سیدنا معاویہ اللہ اُن میں سے ایک آدی تھے۔

## شعروادب

شعرداوب میں بھی آپ خاص فداق رکھتے تھے چونکہ آپ کے والدین بھی شاعر تھے لبذا آپ شیری الفاظ کے بہت شائق تھے اور عرب کی فصاحت و بلاخت کے بہت گرویدہ تھے۔

#### ظرافت

سیدنا معاویہ ایک ظریف طبع انسان سے ہر وقت خدہ پیشانی ہے لوگوں کو طلع ای وجہ سے ہرآ دی بغیر کی خوف وہراس کے آپ کو ملتا بلکہ ل کر فوٹی محسوں کرتا اور آپ بھی نہایت تپاک کے ساتھ ہرا کی کا خیر مقدم کرتے۔ ایک مرتبہ ایک مخف نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا جھے ایک مکان تغیر کرتا ہے جس کے لئے جھے 12 ہزاد ورخت ویے جاکیں آپ نے اُس سے اُس کے مکان کے وسعت پوچھی تو اس نے کہا کہ دو فرح کم لمبالی اور دو فرح جوڑائی آپ نے بچ چھا کہ ایسامکان ہے کہاں؟ اُس نے کہا بھرو میں ، آپ نے طراق فر بایا:

@@@@@@@@

لا تقل دارى بالبصرة ولكن قل البصرة في دارى بيندكيوكر يمرامكان بعره ش ب بلكريدكوكر بعره مير مكان ش واقع ب-

#### نیاشی

آپ الله کی فیاضی کا ایرکرم محابد کرام ، اکا برقریش اور آل ابی طالب پر برایر برستا رہتا تھا۔ ای وجہ سے سیدنا ابن عباس فرمایا کرتے تھے، لوگ حضرت معاویہ والله کے جودوکرم سے بح تکرال کی طرح مستنید ہوتے ہیں اور ایک اور موقع پر سیدنا عباس نے فرمایا:

جولوگ معاوید کے پاس جاتے ہیں ووالیک وسیع دادی ش أترتے ہیں۔

#### سادگی

آپ نافظ کوجاہ پند ظیفہ کہا جاتا ہے حالا تکد معاملہ اس کے ہالکل برکس ہے آپ کی طبیعت میں بہت تواضع تھی آپ جاہ پندی بخوت اور تکبر کو ہالکل پندنہیں فرماتے تھے۔

ملامدائن كثير في العمائ كدايك مرتبه آپ كى جمع ش تشريف لے مكة آپ ك جانے راوگ تنظيماً كمڑے ہو كة آپ في ال فعل كوخلاف سنت خيال كرتے ہوئے لوگوں كوختى سے اس بات سے منع كيا اور فرمايا كديش في رسول الله ظال ايد فرماتے ہوئے ساہے۔

من احب ان يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده في النار

# جوآ دی پیند کرتا ہے کہ لوگ تغلیماً اُس کے لئے کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

O'OOOOOOO

# حديث: لا أشبع الله بطنه

سیدنا عبدالله بن عباس قاله بیان فرماتے بین که بین بیجس کے ساتھ کھیل پیس معروف تھا کدرسول اللہ تاکیل تشریف لائے بیس ایک دروازے کے بیچے چیپ سیاآپ تاکیل نے میرے کدھوں کے درمیان کیک لگائی اور فرمایا:

# المنه، وادعُ لي معارية الم

جاؤادر صفرت معاویہ کو میرے پاس بلالا دُ۔ ش صفرت معاویہ واللہ کے پاس آلاد کہ ش صفرت معاویہ واللہ کے پاس آلاد کی آپ تا اللہ نے جھے دوبارہ فرمایا کہ جاؤادر معرت معاویہ کومیرے پاس بلالا دُش دوبارہ کیا تو وہ انجی کھانات کھا رہے تھے اس پررسول اللہ تا اللہ تاللہ اندائی اللہ تعالی ان کے پیٹ کوند مجرے "

# ♦ (ميم سلم حديث تبر 2604 ، كتاب البروالعدلة )

ندگوره بالاحدیث سیدنا معادیه دانگذا کی فضیلت بیان کرتی ہاس سے سیدنا معادیدی برگزشتیم نیس بوتی کیونکدرسول الله تابیخ کاریکلام بطور بدعانه تفایلکہ بطور مزاح تفاء کلام عرب میں الی عبارات کا بطور مزاح یا بطور تکید کلام استعال بونا ایک عام سی بات تنی ۔

شارع مسلم شریف، حافظ کی بن شرف نو دی (وصال 676 مد) فرماتے میں کہ بعض احادیث میں رسول اللہ کا پیلی جو (گاہری) بدعا معتول ہے وہ حقیقت میں بدعانیمیں بلکہ بدأن باتوں میں ہے ہے جو عرب لوگ بغیر نیت کے بطور کلید کلام بولتے تھے۔ نی اکرم کا پیلی کا بی فرمان مبارک: توبت بدهندگ تیرادابنا با تعدفاک آلودبو

سیدة عائش ای کآپ تالله کافر بان که عقری حلفک توبا فجه بوادر

تیرے حلق ش بیاری بو اورا یک مدیث ش ب که: تیری عرز یاده ند بو مید تا معاویے بارے ش آپ ناتله کافر بان:

لا أشبع الله بطنه (الله تعالی ان کا پید ند بحرے)

بیراری با تیں الی بین کہ جس سے الل عرب بدعا مراوثیں لیتے۔

الی یا تیمی عربوں کے اس طریقے کے مطابق بیں جس میں وہ کی کے

بارے ش بدعا کرتے ہیں رکین اس کے وقع کا ارادہ فیمی کرتے یعنی بدعا کا بورا ہو جانا مرادی فیمی بوتا۔

000000000

شارح می ابخاری، علامداین بطال (م 449 ه) اس طرح کی عبارت کی بارے میں فرم کی عبارت کے بارے میں فرماتے ہیں کریا لیے کلمات ہوتے ہیں کران سے بدھا مراوئیس ہوتی الیے کلمات مرف تعریف کے لئے استعال کیے جاتے ہیں جیسا کرجب کوئی شاع عمدہ فسم کے قوعرب لوگ کہتے ہیں "قالدلمه المله" الله تعالی أسے بارے، اس نے عمدہ شعر کہا ہے۔

سیدنا معاویہ دائلت کی بارے میں رسول اللہ تا الله کی است مبادکہ لا اللہ عالم کے بیکات مبادکہ لا اللہ عالم اللہ بعاندہ "اللہ تعالیٰ آن کا پیٹ نے باعث تقرب اللی اور باعث منقبت دفعیلت ہیں،علائے الل سنت والل تن کا پی فہم ہے۔ الم مسلم کے علاوہ دیگر الل علم نے بھی اس مدیث مبادکہ کوسیدنا معاویہ دائلتا کے مناقب میں شامل کیا ہے۔

اس مدعث مبادكد سے ظاہراً بات مجداً دى ب كرسيدنا ابن

عباس وللله نے بچے ہونے کے ناطے سیدنا معاویہ ولائڈ کو جب
کھانا تناول قرماتے ہوئے دیکھا او واپس لوٹ آئے اور کتابوں
میں اس کی بھی قطعاً کوئی ولیل نہیں لمتی ہے کہ حضرت ابن عہاس
نے حضرت معاویہ ولائڈ کورسول اللہ تالیج کا یہ پیغام دیا ہوکہ وہ
آپ کو بلاد ہے ہیں۔

0000000000

بل ليس فيه ما يدل على أن ابن عباس قد أخبر معاوية بان رسول الله كَلْمُ عَرِيده

#### سيدنا معاويه 🕾 كى غزوة هنين ميں شركت

و معاويه و الدين شهد واغزوة حدين وكان من المومنين الذين الذ

حضرت معاویدکا شاران عظیم لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ عَلَیْم اللہ عَلَیْم کے جمراہ غزدہ کوئین میں شرکت فرمائی اور بیر موثنین میں سے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اللہ میں اور اُن کی مدد کے لئے فرشتوں کے لئکروں کو نازل فرمایا۔

## فضائل سيدنا معاويه الث

محابیت، قر آبت رسول الله تلظم اور کاتب دی کے علاوہ حضرت معاویہ کے کی میں میں میں معاویہ کے کی میں میں میں میں م کے کیر خصوصی فضائل ہیں، خیر و برکت کے لئے صرف چند کا ذکر کرتے ہیں۔

ظیفه دوم حضرت سیدنا حمر فاروق داشت محضرت معاویه دانشتا کی بهت مواقع پرواد شخسین فرمانی، آپ دانشتا کو دشت کا حاکم مقرر فرمایا اور پاره کمی معزول دفرمایا، حالاتکه آپ شاشتا کسی بھی حاکم یا والی ش تھوری کی بھی لفرش ملاحظه فرمات تو فوراً معزول فرما دیتے تھے بیسے کہ معمولی شکایت پر حضرت سعد بن ابی وقاص یا خالد

بن الوليدجيسي بزرگ مستيول كومعزول فرماديا تفا\_

ظیفہ ٹالٹ سیرنا عثمان غنی ڈاٹٹونے اپنے پورے دور خلافت میں آپ ڈٹاٹٹو کو حکومت کے عہدے پر بحال رکھااور بیان بزرگ خلفائے راشدین کی طرف سے سیرنامعاویہ ڈٹاٹٹو کی انتہائی عظمت وابائت کا اقر ارواعلان تھا۔

0000000000

امام أحمد بن طنبل نے اپنی كتاب فضائل الصحابہ میں فضائل معاویہ بن ابی سفیان كا باب قائم كيا ہے ان كے ملاوہ امام ابن قدامه، امام على بن سن قرو بنى ، امام ابر بكر أجرى ، امام صوفی ابوالق البعد دى كے ملاوہ كثير أكثر وحمد ثين وعلائے سنت نے ابئى كتابوں میں فضائل معنزت معاویہ پر ابواب قائم كيے ہیں اور بہت سے ائر نے مستقل كتابيں بھی تصنیف كى ہیں۔

#### بهترين حاكم

بین اعبدالله بن عباس فانهافر ماتے ہیں: ●

5000

8000



# والمراق مادب فنيات فخصيت كالم

@`@`@`@`@`@`@`@

حضرت شاہ دلی اللہ محدث دھلوی عہد مظید کے مشہور عالم اور مصنف شاہ ولی اللہ (وصال 1763 مد) حضرت مجد والف قائی کے انتخال کے تقریباً 80 سال بعد والی شی پیدا ہوئے۔ آپ کے تمایاں کارنا موں شن قرآن پاک کا فاری زبان شن ترجمہ اور کئی اہم کتب کی تعنیف جن کی وجہ ہے آپ تاریخ اسلام کے بوے عالموں شن شار ہوتے ہیں۔ آپ تو تو تھا نے اسلامی ریاست اور اُس کے نظام بارے ایک انتہائی جی اور منفر و فاری کتاب "الزالمہ المد خلفاء عن خلافلہ المخلفاء" فاری زبان میں تحریفر وائی ، ای کتاب کی جلد اول فصل پنجم بیان فتن ، مقصد اول ص 571 رمطور و قد کی کتب فاند ، کرائی کی میں حضرت سیدنا معاوید تا تاؤک بارے شن اس طرح تر فرماتے ہیں۔

میمپیرسوم: باید دانست که معاویه بن ابی سفیان گریکے از اصحاب آنحضرت بود گر وصاحب قضیلتِ جلیله در زُمرة صحابه رضوان الله علیهم زنهار در حق اُوسوء ظن نکنی و در ورطة سب اونه اُفتی تا مرتکب حرام نشوی

نتیسری منتبید: جاننا جاہیے کہ حضرت معاویہ بن الی سغیان ڈاٹٹو ایک فخص سے اصحاب رسول اللہ علیا ہیں ہوے صاحب اسحاب رسول اللہ علیا ہیں ہوے صاحب فضیلت منتے تم بھی اُن کے قل میں بدگانی ندکرنا اوران کی بدگوئی میں جنال ندہونا ورند تم حرام کے مرتکب ہوگے۔

توعظمتوں کا شہروار حفرت معاویہ فالنا

5'6'6'



## غلانت مولانے کاننات سیدنا علی ﷺ

>>>>>>

خلید راشدوا اور سول تا فی حضرت حیّان بن مقان دی مقلوباند شهاوت کے بعد حضور سیدنا علی الله محرت حیّان بن مقان دی کا کات سیدنا علی الله کا محصب خلافت پر قائز ہوئے۔ سرزین شام مقدس بس سیدنا حیّان فی فیلٹ کے والی محصرت سیدنا معاویہ فیلٹ نے سیدنا علی خلی ہے احرار کیا کہ بیعت سے پہلے سیدنا حیّان فی فیلٹ کے فوان کا قصاص لیا جائے یا پھر قاتلین حیّان کو اُن کے حوالے کیا جائے والی عالی فی فیلٹ کے فوز عداور اور اس مطالبہ قصاص دم حیّان فیلٹ کو اٹھائے میں حضرت حیّان فی فیلٹ کے فرز عداور اور اس مطالبہ قصاص دم حیّان فیلٹ کا اس کرای علاء نے ذکر کیا ہے وہ اور اہل شام مطالبہ قصاص میں سیدنا معاویہ فیلٹ کے ماتھ میے اور اہل شام کی دائے قصاص کا تھم معلا ہے تھائی کو خلافت سے کوئی سرد کار نہ تھا اور آ پ فیلٹ بیعت پر مقدم تھا۔ حضرت معاویہ فیلٹ کو خلافت سے کوئی سرد کار نہ تھا اور آ پ فیلٹ بیعت پر مقدم تھا۔ حضرت معاویہ فیلٹ کو خلافت سے کوئی سرد کار نہ تھا اور آ پ فیلٹ موافق پر ارشاوفر مایا تھا کہ سیدنا علی فیلٹ محصر افضل ہیں اور خلافت کے زیادہ حق واد ہیں۔

معزز قار کین کرام! معفدت کے ساتھ وعن ہے کہ تاریخ وادب کی اکثر
کتا ہیں ضعیف اور موضوع روایات سے مجری پڑی ہیں جن بیں بیدوی کی ایما کیا ہے کہ
حضرت معاویہ واللہ نے مولائے کا کتات سیدناعلی واللہ کے ساتھ محکومت وامارت اور
سرداری کے لئے اختلاف کیا جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ اختلاف صرف اور صرف اس بات
پر تھا کہ کیا حضرت معاویہ واللہ اور اُن کے دفقاء پر سیدنا علی والتی سیعت قاتلین
سیدنا عثمان فی واللہ سے تعاص لینے سے پہلے واجب ہے یا اُس کے بعد ؟

ملامداین جمیعی شافعی اپئی مشہورز مائے تصنیف"المصواعق المعحوقة" میں تحریفر ماتے میں کدسید نامعاویہ ظائلہ کاسیدناعلی ظائلہ کے ساتھ خلافت کے بارے یں کوئی تازمہ نہ تھا کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ مولائے کا کات سیدنا علی انتاث خلاف خات سیدنا علی انتاث خلاف خات کے خلافت کے زیادہ حق وار تنے لیکن معزت معاویہ انتاث معزت حمان کی فاتلاکے م زادے تنے اور اس حوالے سے وہ اُن کے خون کا مطالبہ کرد ہے تھے۔

0'000'000000

ائدلس معروف ومشبور عدث بمنسر اورامام قاضى الويكر محدين العربي المي شهروت بن العربي المي شبورت المعرف المعد المي مشبورت في مشبورت في المعد المعد المعد وفعاة النبي والمي شرح المي والميات بكثرت موجود إلى اوروه اس امر كل طرف اشاره كرتى إلى كره مرت ميدنا معاويد المائية معرب عثمان في المنتق كون كالمرف اشاره كرتى إلى كره مرت ميدنا معاويد المائية معرب عثمان في المنتق كون كالمرف الماليك كرا شح في المنتقد من المناليك كرا شح في المنتقد المناليك كرا شح في المناليك كرا شح في المنتقد المناليك كرا شح في المنتقد المناليك كرا شح في المنتقد المناليك كرا شح المنتقد المناليك كرا شح المنتقد المنتقد

حافظ ابن جرائی مشہور تعنیف "فتح الباری" بین تحریفر ماتے ہیں۔ فتر اسلوا فلم يتم لهم أمر فوقع القتال الى ان فحیل من الفریقین "ديجنى جائين ميں مراسلت بولي ليكن كى بات يرمعالم حل شهوسكا تو قال داتح بوااور فريقين سے لوگ متول بوئے "

#### ہانبین کے مقتولین ہنتی

الم يزيد بن المحم فرمات بي كرجب سيدنا على الألفة اور حفرت معاويه المالفة ك درميان معمولات ملى بالمحتول المنافقة المناف

#### شہدائے صنین

50000000000

جنگ مغین کے متولین بارے سیدناعلی ناٹھ سے جب دریافت کیا گیا تو آپ ناٹھ نے فرمایا:

مسئل على عن قتال يوم الصفين فقال قتلانا و قتلاهم فى المجنة عار م منتزل اورأن ك منتزل بنتي بي ختيه أص النه في المحاب (نامر مائض من الثيني) جلد 2 سفي 730 • 

عند ما من الاماديث (البيري، جال الدين) جلد 30 مفي 402 •

# جنگوں کے مقتولین

مک شام کے ایک بلند پار محدث اور مورخ حافظ الوالقاسم علی این افی محمد الحسنی بن حید الله الله الله با بن عسا کر جنبول نے دشق کی تاریخ پر 80 جلدول پر مشتل ضخیم اور مفصل کتاب کھی جو و نیائے عالم میں "التاریخ الکیم الدشق یا تاریخ مدید دشتن" کے نام سے مشہور ہوئی اس کی جلداول کے صفح بمبر 342 پر آپ نے مصرت اور مریدہ نگالٹ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ تاکیخ نے فرمایا۔

أربعة ملاحم في الجنة ، الجمل في الجنة وصفين في الجنة و حرة في الجنة وكان يكتم الرابعة عارجتكول ك محداء جنت من بين، جنك جمل، جنك مفين، جنك حرداور يحتى يرآب تا اللهائية الموت فرايا

ای طرح تاری میدوشن (جلدادل) کے مغیر 345 پرایک عبارت موجود ہسنل علی بن ابی طالب عن من قعل بصفین ماهم؟ قال، هم المعومنون: سیدناعل بن افی طالب سے سوال کیا گیا کہ جنگ صفین میں جومعول

# ہوتے وہ کون تھے جس پرآپ والفرنے فرمایا: وہ سب مومن تھے۔ مدائر (احرین منبل) جار 12 منہ 50

### سيدنا على اور معاويه الكا اختلاف

5'66'6'6'6'6'6

سیدناعلی بافتو کا حضرت معاوید بافتاور آپ بافتا کافتکر کے ہارے بیل ووارشادمبارک جوبطوراعلان تمام شہروں بی ارسال کیا گیا۔

> "وكان بدء أمرنا أنا التقينا من أهل الشام ، الظاهر أن ربسًا واحد ونبينا واحد ، ودعوتنا في الاسلام واحدة ، ولا نسستزيدهم في الايمان بالله والتصديق لرسوله ، ولا يسستزيدونسا ، الامر واحد الاما اعتلفنا فيه من دم عضمان و نحن منه براء"

## • كتاب في البلاغة جلدة من فرنبر 114

جارے آپس کے جھڑے کا آغاز بیہ ہے کہ ہم اور شائی آپس میں محکرا کے حالاتکہ ظاہر ہے کہ جارا اور اُن کا رب ایک ہے جاری وعوت اسلام بھی ایک ہے ، ایمان باللہ اور تصدیق رُسل میں ، نہ ہم اُن سے کسی اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے کرتے ہیں ہم سب ایک نظے ، اختلاف تو صرف حضرت حثمان کے خون میں تھا ، حالاتکہ اس خون میں ہم بری الذمہ نظے۔

# اختلاف کی نومیت

حضرت سیدنا علی الگاند اور حضرت معاویه الگاند می ذاتی نوعیت کا کوئی اختلاف ند تفار دونوں میں صرف محکمت عملی پراختلاف تھا۔ حضرت معاویہ الگاند کی

@@@@@@@@@

#### سیدنا علیﷺ کا معاریین بارہے موقف

عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يقول لاهل حربه انا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم يقاتلونا على التكفير لنا ولكن رأينا أنا على حق ورأوا أنهم على حق.

کابترب الاسناد، فی مبرالشدی جعفر انجری مفو 45 ملی تیران مدیت 297/302€
 حضرت امام جعفر صادق فالتواین والد ما جد حضرت امام جمد باقر فلاتواین سے دوایت کرتے ہیں کہ بے فلک سیدنا حلی فلاتواین کاربین کے متعلق فرماتے تھے، ہم اُن سے اس لئے فیس لڑے کہ وہ کا فرتھ اور فدوہ ہم کوکا فر تھے اور فدوہ ہم کوکا فر کھے بھی اور فدوہ ہم کوکا فر کھے بھی جہادہ بیادہ فی کہ ہم نے اپنے آپ کوئن بھی اور فدوہ ہم کوکا فر کھے بھی جم اور فرکوئن پر سمجھا اور انہوں نے فودکوئن پر سمجھا۔

## حضرت معاویہ ﴿ اور اُنکے ساتھیوں کا ایمان

بہتی وقت ، صاحب تعمانف کشرد اور تغییر مظہری کے مصنف حضرت علامہ قاضی ثنا ماللہ یانی بنی وکید وصال 1225 مد) اپنی مشہور تصنیف السلول " ک

مغفېر375 پاتريزرات ين:

حضرت معادیکا اراده بغادت کاندتها بلکه طلب تصاص کی بناء پر آیک اجتهادی شلطی مولی جس میں اُن کو آیک تواب بھی ملے گا، اس بناء پر حضرت معادیہ ظاملا اور اُن کے ساتھی گنام گارٹیس قرار دیے جاسکتے۔

50000000000

#### سب وشتم کی روایت

حضرت علی ظافل پرسب وشتم کی تمام روایتی ضعیف، مجروح اور بسااوقات موضوع میں معضرت معاویہ ظافل اور اُن کے جانشین اموی خلفاء نے اس نعل کا ارتکاب نیس کیااور بیان براتہام ہے۔

### خلافت راشده رظاهری و باطنی)

مراکش کے ایک عظیم عاشق رسول تا الله ، ادیب ، مورخ ، محدث اور قلیہ فقد مالکی حضرت قاضی عیاض مالکی کی مشہور زمانہ تالیف "الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ علیہ" پر ملک معرک ایک عالم اورادیب حضرت علام احد شحصاب الدین الحقاتی المعری الحقی نے ایک مسبوط شرح" نسیم الویاض "کنام سے حریز مائی جس کی جلد نمبر 3 ، صفح نمبر 30 (ناشر دارالکتب العلمیہ ، بیروت ) پر ملا بری و باطنی خلافتوں کے متعلق تحریز مائے ہیں۔

- لابدله من خليفة في أرضه، وأنه قديكون متصرفاً ظاهراً فقط كالسلاطين، وباطناً كالا قطاب، وقد يجمع بين الخلافتين كا لخلفاء الراشدين، كابي بكر،
  - وعمرين عبدالعزيز:

الله جارك وتعالى زمين من الهاايك خليفه ركمتا ب اوروه كمي كابرأ

تعرف كرتا ب، جيسے اقطاب اور بھى الله تعالى بيد دونوں خلافتيں ايك بى آ دى يش جى قربا ديتا ہے جيسا كہ خلفائ راشدين (لينى سيد تا ابو بكر صديق ،سيد ناعمر فاردق ،سيد ناحثان غى ،سيد ناعلى ظالق) اور حضرت عربن عبد العزيز جيں۔''

000000000

خلفائے آربد کو طاہری وبالحنی دونوں خلافتیں اور حکمر انیاں عطا ہوئیں اور وہ زین پر حکومت کر کے۔ کتاب مدان پر حکومت کر کے۔ کتاب مسراج العواد ف فی الوصایا والمعادف " شن معنف حضرت سیدشاه ابوالحسین اُحدودی فرائے ہیں:

خلفائے أربعدمقام قطبيت ير فائز شف اور أنيس فاہرى و باطنى كومت كرنے كماتھدلوں يرجى كومت كرنے كماتھدلوں يرجى كومت كرنے كماتھدلوں يرجى كومت كرتے ہے۔

#### شهادت مولائي كاثنات

سیدناعلی کرم اللہ وجہ الکریم کو 19 رمضان المبارک 40 جری میج کے وقت کو فیکٹ کے میں ماللہ وجہ الکریم کو 19 رمضان المبارک 40 جری میج کے وقت کو فیکٹ کم بیٹر کی گیا گیا دوروز تک بستر بیاری پر رہے اور اس دوران زہر کا اثر پورے جسم مبارک بیس پیل گیا تھا اور 21 رمضان المبارک کو فماز میج کے وقت آپ ڈائٹڑ بارگا درب العزب بیس پیش ہو گئے ۔ صحرت امام حسن ڈائٹڑ وامام حسین ڈائٹڑ نے جمینر وتنفین کی اور سرز بین نجف بیس دفن کردیئے گئے۔

#### سيدنا معاويه كواطلاع

علامها بن كثيروشقى اسيخ تصنيف (البدايدوالهابيجلد 8) ين تحرير فرمات

میں کرسیدناعلی کرم اللہ وجد کی شہادت کی اطلاع جب مطرت معاویہ اللہ تک پیٹی تو آپ بے ساختہ کرید کرنے گئے اورائی المیدسے یوں ارشاوفر مایا کہ تو ٹیس جانتی کہ افل اسلام کا فضیلت، فقد اور علم میں سمی قد رفقصان ہواہے؟

000000000

کی بار زویا وه ذکر علی ناش پر ده جال دیتا ساری بی آل نی نظار پر

### سيدناعلى الزهق ير

## حضرت معاویہ کی سیدنا علی سے معبت

حضرت معاویہ فالف کی سیدناعلی کرم الله وجہدے بحر پورجیت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بی بخو بی لگایا جا سکتا ہے اس کو علامہ ابن عبدالبرنے اپنی تعنیف "الاستیعاب" میں اور دوسرے علاء نے بھی ذکر کیا ہے۔

سیدناعلی کرم اللہ وجہ کے خاص اوگوں میں سے ایک فض ضرار بن ضمرہ مجمی تھے آپ ڈٹاٹڈ سیدناعلی ڈٹاٹڈ کی شہادت کے بعد معزت معاویہ ڈٹاٹڈ کی خدمت میں پہنچ، سیدنا معاویہ ڈٹاٹڈ نے ضرار بن ضمرہ سے کہا کرتم سیدنا علی ڈٹاٹڈ کے پکھ

اوصاف بیان کرو انہوں نے معفدت چاہی جس پرسیدنا معاویہ ناٹھ نے اصرار فرماتے ہوئے کہا کہ بیل تہمیں تم دیتا ہوں کرتم اُن کے اوصاف ضرور بیان کرو ۔ پس ضرار بن ضروہ نے جب مولائے کا خات سیدنا علی نظافت کے اوصاف بیان کرنا شروع کئے تو اُن کوئ کرسیدنا معاویہ نظافت روئے گئے اور اُنتا روئے کہ آپ نظافت کی ریش مبارک تر ہوگئی اور ہر شعر پر فرماتے تھے کہ واقعی معزت علی نظافت ایسے ہیں اور پھر تصیدے کا نظام پر شاعر کو معزت معاویہ نظافت کی ہزار اشرنی انعام دیا۔

## معاویہ ﷺ کے نزدیک سیدنا علیﷺ کا علمی مقام

ایک فیمی نے حضرت معاویہ ڈاٹٹ سے کوئی دینی مسئلہ او چھاجس پر آپ
نے فرمایا کہ اس بارے بین سیدنا علی ڈاٹٹ سے پوچہ لیس وہ جھے سے زیادہ بڑے عالم
ہیں۔ اُس فیمی نے کہا کہ آپ کی رائے میرے نزدیک سیدنا علی ڈاٹٹ کی رائے سے
زیادہ پہندیدہ ہے، سیدنا معاویہ ڈاٹٹ نے فرمایا کہ تو نے بہت بی کری بات کی ہے جو
قاتل فرمت ہے، کیا آپ سیدنا علی ڈاٹٹ کی رائے کو ٹاپسند کررہے ہیں جنہیں رسول
اللہ ٹاٹٹ نے نے می سے عزت بخش ہے؟ رسول اللہ ٹاٹٹ نے حضرت علی ڈاٹٹ کے بارے
میں فرمایا تھا کہ علی ڈاٹٹ میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مونی کے
شن فرمایا تھا کہ علی ڈاٹٹ میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مونی کے
شن فرمایا تھا کہ علی ڈاٹٹ میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مونی کے
شن فرمایا تھا کہ علی ڈاٹٹ میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مونی کے
شن فرمایا تھا کہ علی ڈاٹٹ میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مونی کے
شن فرمایا تھا کہ علی ڈاٹٹ میرے لیے دہی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ حضرت مونی کے
شن دو یک حضرت ہارون طبقا کی تھی فرق مرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہے۔

## خلافت سيدنا امام حسن ﷺ

مولائے کا تنات سیرناعلی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد دابستگان دامن مولائے کا تنات اللہ نے متفقہ طور پرامام حسن اللہ کا کومند خلافت پر متمکن کردیالیکن آپ اللہ نے عہدہ خلافت کو تبول کرنے سے پہلے بیشرط لگا دی تھی کہ جھے ہر معاملہ یں کل افتیار ہوگا کہ جس سے جا ہوں مسلح کرلوں اور جس سے جا ہوں جنگ کروں۔ رمضان المبارک سال 40 ھاکو ہا قاعدہ طور پر آپ ڈٹاٹٹ خلیفہ نتخب ہوگ۔

90000000000

سیدنا امام حسن و الله کوآپ کے والد گرائی سیدنا علی والد کی از وفات ومیت فرما میکے تھے کہ میرے بعد حضرت معاویہ والله کی امارت کوشلیم کرنے میں و را بھی نا گواری محسوس نہ کرنا وگر نہ سرموفاھوں سے مطل کی طرح کٹ کر کریں گے اور سیدنا علی فاللہ یہ بخو کی جائے تھے کہ اس وقت اُمت کی کشی منجد عاریس بچکو لے کھاری ہے اور موجود والوگوں میں سوائے معنزت معاویہ والٹی کے اور کی شخصیت میں اتن قکری ملاحیت اور کملی قابلیت نہیں کہ و وال ڈوئنی کشی کوسا علی مراوتک پہنچا سکے۔

حطرت امام حسن الملافظ في بيعت كے بعد ايك جمع عام ميں بيعت كرنے والوں كو خاطب كر كے مساف الفاظ ميں اپنے والد كرائ كى اس وميت كا ان الفاظ ميں اعلان فرما يا كر مير ب والد محترم فرما يا كرتے تھے:

''معادیہ نات کی بیعت سے ناگواری محسوں ندکرنا کیونکدا کرتم نے اُں کو جی کھودیا تو تم دیکھو کے کہاس قدر برنظمی ہوجائے گی کہ لوگوں کے مرحظل کی طرح شانوں سے کٹ کٹ کرکریں گے۔''

کتاب البدایة و النها یه کے مطابق ایک توسیدناهلی التی و مطرت المام حسن التی و میدناهلی التی و مطرت المام حسن التی کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد حضرت معاویہ التی حسن کی التی اور مرا حضرت امام حسن التی التی مسلم جو یا نداور امن پندانہ طبیعت کے پیش نظر اور پھر گذشتہ بالی کی مال کی تاریخ بھی آپ التی کی سامنے تھی ،ای طرح حضرت امام حسن التی ہی کی مسیدنا معاویہ التی کا کیا مقام ہے اور اس وقت ملت اسلامیہ کو اُن کی خدمات کی کس قدر ضرورت ہے ، لہذا آپ التی نے اُمت کی خیر خواتی کے لئے خدمات کی کس قدر ضرورت ہے ، لہذا آپ التی کا کیا مقام کے اُمت کی خیر خواتی کے لئے

منصب خلافت سے دستبرداری کامعیم ارادہ کرلیا اور پھراس میں اپنے تایا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تھی حضرت امام حسین فالتھا ورودسرے احباب سے اسپے اس ارادے کا اِن الفاظ میں اظہار فرمایا:

>>>>>>>

یں نے ایک دائے قائم کی ہے اس بارے بیل تم سے مشور و لیتا ہوں امید ہے کہ تم ضرور میری تائید کرو کے دیکھوا لمک بیل فتند و فساد کی آگ برابر بلاھ رہی ہے، کشتی اُمت چکو لے کھا رہی ہے، آپس کے تعلقات کا کوئی پاس ٹیس، داستوں بیس سے اس و امان افتیا جارہاہے، مرحدیں بیکارہ وگی ہیں البقائی خلافت چھوڈ کر مدینہ طیبہ جانا جا ہتا ہوں۔

(برعارت علاما بن عساكرك جلدوم اور تهذيب التهذيب كي جلودوم عمر موجودب-)

ال مشورہ کے جواب میں ہرایک نے بینی کہا کہ اُمیر المؤشن ! آپ ہم سے اس معاملہ میں بہتر کھتے ہیں اور آپ کی طبیعت سے ہرایک واقف بھی ہے آپ
کی اس روش سے بھی آشنا ہیں جو سیدنا معاویہ ڈھٹڑ کے متعلق سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے
زمانہ میں آپ کی تھی۔ آپ تو اس وقت بھی جنگ وفال کے تخت خلاف تھے آپ کی تو
اس وقت بھی بیخواہش تھی کہا خلافات کا فیصلہ مشورہ ومصالحت سے کیا جائے۔

حضرت امام حن الله في حالات دواقعات كالإداج الزوليا بسلمانوں كم خون كو بچائے ، أمت كو تقد كرنے اور اللہ جارك و تعالى سے اخروى اجر و قواب كے حسول كے لئے ملح كى راہ ابنائے ، وحدت أمت كا تاج اپنے سر پر بجائے اور تمام تر قوت و طاقت كے باوجود معزت سيدنا معاويہ الله كائ كے تن بي خلافت سے و تتجر دار جونے كا فيصلہ كرليا۔ سيدنا امام حسن الله و معزت معاويہ الله كائ كے ساتھ الى شان دار

ملے کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا رہتی دنیا تک اُن کے شاندار اور قابل فخر
کارناموں میں شار ہوتا رہے گا۔حضرت سیدنا امام حسن ڈاٹٹٹ نے حضرت معاویہ ڈاٹٹٹ
کے ساتھ ملے کرنے اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لئے وہی کروار اوا کیا جو
حضرت مثان فنی ڈاٹٹٹ نے قرآن پاک جمع کر کے اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر معدیق ڈاٹٹٹ
نے مرتدین سے جنگ کر کے اوا کیا تھا۔

0'000'000000

#### یہ میرا ہیٹا سیدھے

حضور نی اکرم نظام کا اپنے نواسہ حضرت حسن ظافت کے لئے بید وعاکر ناکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں میں سلم کروائے گابیا ک بابر کت وَعائے مقبول کا نتیجہ تھا کر سیدنا حسن ظافتہ محمل احماداورول کی گھرائیوں سے مسلم پردامنی ہو گئے۔

اه رئی الاول شریف سال 41 هو چند شرا لط پرسلم کاتحریی معابده مرتب موابعت روایت بین بیآتا به کسیدناهن نگافتان جوشرا لط حضرت معاویه نگافتا کو که کو کرارسال کی تغییں اُن کے دمش ویٹی ہے گئی ہی صفرت معاویہ نگافتا نے ایک سادہ کا فذا پ نگافتا کے پاس کوفہ بھیج دیا اور لکھا کہ جوشرا لکا آپ لکستا جا ہیں اُس کا فذا بر لکھ کر بھیج دیں وہ سب قبول ہوں گی۔

- مورخ الما با قرمجلس نے لکھا ہے کرسید ناحس اللہ نے ندصرف خلافت سے وستمرواری کا اعلان کیا بلدایک مجمع عام کے سامنے مطرت معاویہ اللہ کی بیعت مجمی فرمائی۔
- این طے ہوئی کے لئے جوشرائط دولوں بزرگوں کے مابین طے ہوئی ہوئی مختب سیدنامعاویہ ٹائٹا پوری زندگی اُن برکار بندرہے۔

#### هسنتین کریمین کی بیعت

كتاب "احتيباد معوفة الوجال المعووف به دجال الكشي" تاليف شخ الطائعة الي جعفر عمر بن ألحن العوى (وصال 460 هـ) صفحه نمبر104 تحت ذكر " قيس بن سعد بن عبادة "اشاعت 1427 حفرماتے بيں۔

قال ، سمعت أبا عبدالله يقول أن معاوية كتب الى الحسن بن على أن أقدم أنت والحسين وأصحاب على، فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الانصارى وقدموا الشام ، فأذن لهم معاوية وأعد لهم الخطباء ، فقال ، ياحسن قم قبايع ، فقام ، ثم بايع ، ثم قال للحسين قبايع ، فقام فبايع ، ثم قال يا قيس فبايع ، فالتفت الى الحسين ينظر ما يأموه ، فقال ، يا قيس أنه أمامى يعنى الحسن .

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق کوفر ہاتے ہوئے سنا کہ حضرت معاویہ ناتھ کے حضرت معاویہ ناتھ کے حضرت اہام حسن ناتھ کی طرف لکھا کہ آپ (حسن ناتھ)، حضرت معاویہ ناتھ اور حضرت علی فاتھ کے ساتھیوں کو لے کر میرے ہاں تشریف لا تمیں حضرت اہام حسن ناتھ جب آئیس لے کر لکے تو اُن کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ انعماری بھی شے شام پنچے تو سیدنا معاویہ فاتھ نے آئیس خوش آ مدید کہا اور اُن کے لئے خطیب مقرر کے پھر کہا اے حسن فاتھ اُ آشیے اور بیعت کریں وہ اضح اور بیعت کی پھر اہام حسین کو کہا آپ آخیس اور بیعت کریں تو انہوں نے بھی اُٹھ کر بیعت کی پھر قیس سے کہا تم بھی اُٹھوں ور بیعت کریں تو انہوں نے بھی اُٹھو کر بیعت کی پھر قیس سے کہا تم بھی اُٹھوں ور بیعت کرو تو اُس نے اہام حسین فاتھ کی طرف اِس اور بیعت کرو تو اُس نے اہام حسین فاتھ کی طرف اِس اور بیعت کرو تو اُس نے اہام حسین فاتھ کی طرف اِس اور بیعت کرو تو اُس نے اہام حسین فاتھ کی طرف اِس اور بیعت کرو تو اُس نے اہام حسین فاتھ کی طرف اِس اور بیعت کرو تو اُس نے اہام حسین فاتھ کی طرف اِس اور بیعت کرو تو اُس نے اہام حسین فاتھ کی کھرا

82 0 0 0

دیکھا کرآپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تو امام سین ڈاٹھ نے فرمایا قیس اامام حسن امیر سام ہیں یعنی اُن کی بیعت کر لینے کے بعد ہمیں ترود میں ہونا جا ہے۔

000000000

#### شرانط صلح کی ایک اهم شرط

أستادهمدالوهاب نجاري مشبور كتاب "المنطقاء الراشدون" شي ب كرحضرت امام حن الله كاسيدنا معاويه الله كاست المسلح كي شرائط شي ايك شرط يه بحي تقي كدوه الل مدينه ، الل عجاز اور الل عراق يكسى بحي تقي كدوه الل مدينه ، الل عجاز اور الل عراق يحكى بحي القاق بواقعا كرسيدنا على الله الله علافت يل مطالب في كل مطالب في القاق بواقعا كرسيدنا على الله الله خلافت يل جو يحد بهي بوا أس كاكسى سے كوئى مطالبہ فيس كيا جائے گا۔ بدا صول اثبتائى اجميت كا حال تقاجى كا مقصد ماضى كو بعلاكرتاري كا نيا باب رقم كر كے حاضر اور سطعتبل پر توجد و بيا تقار متبجد بدلكا كر مل كا بيد معاجده فريقين كر تمام لوگول كے لئے مام معافى كى بنياد پر بوا اور پر عرصرت معاويد الله الله في اس معاجده كى عمل پاسدارى كا دوره در با اور خون محفوظ رہ ب

## حسنین کریمین کا بیعت کرنا اور قائم رهنا

بیایی مسلم حقیقت ہے کہ سیدنا امام حسن والا اور سیدنا امام حسین والا کا نے سیدنا معاویہ والا کا کہ بیعت کی اور تاحیات اُسی بیعت پر قائم رہے اور اسی مسیدنا معاویہ والا کے باتھ پر بیعت کی اور تاحیات اُسی بیعت پر قائم رہے اور ان کی جیت ان شرا تعلیم کی بیشی یا گرتا تی نہیں کی جو بوقت بیعت ان کے اور حسین کر بیمین کے درمیان طے پائی تھیں ہی وجہ ہے کہ حسین کر بیمین اُن سے بیشہ خوش رہے اور اُن کی طرف ہے آئے والے ہدایا اور نذر انوں کو بخوشی قبول فرماتے رہے۔

5'6'6'

#### بيعت توڑنا ناممكن!

000000000

حفرت سیدنا امام حسن والله کے ساتھ حضرت امام حسین والله نے بھی حضرت سیدنا معاویہ والله کی بیعت کر لی توسیائیوں نے جوسلے کے خالف سے حضرت سیدنا حسین والله کو آمادہ کرنا چاہا کہ وہ بیعت ختم کرے مقابلہ کریں لیکن سیدنا امام حسین والله نے معاف معاف الکارکر ہے ہوئے فرمایا:

" ہم نے حضرت معاویہ دائل کی بیعت کر لی حبد کر لیا ہے اوراب ہمارا بیعت آؤ ڈیا مکن فیس ''

النياراللوال ص 234/اختيار معرقة الرجال، رجال حي سفر 102.

## امور مملکت کسی ناأهل هاتھوں کو دیئے:

حطرت الم حسن الله في اپناحق خلافت "حق تمام و كمال" حطرت معادید الله معادید معادید معادید الله معادید

#### حضرت معاویه کی امام حسنﷺ سے علیت

کتاب "انساب الاشراف" (ناشر کتب الهوت درالفکر پیروت لبتان) کی جلد نمبر 5 کے مفر نمبر 110 پر حضرت معاویہ فاتنا و دحضرت سیدنا امام صن فاتنا کے حلاقیات اور با جمی احوال پر گفتگو کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز بی تحریب اور اس واقعہ سے حضرت معاویہ فاتنا کی سیدنا امام حن فاتنا سے عقیدت و محبت کا مجر پور مظاہر ونظر آتا ہے۔ حضرت معاویہ فاتنا عرض کرتے ہیں:

يا ابن الحي بلغني ان عليك ديناً قال ان علي ديناً قال وكم هو؟ قال مائة الف، قال فقد أمرنا لك بثلاث مائة الف، مائه الف تقضاء دنيك ومائة الف تقسمها في اهل بيتك و مائة الف لخاصة بلنك ...

000000000

اے میرے برادرزادے ایجے معلوم ہوا ہے کہ آپ پر پچھ قرض ہے جس پرسید ناحسن فٹائٹونے جواب دیا یقینا میں مقروض ہوں ، دریافت کیا کہ وہ کتی مقدار ہے؟ سیدناحسن فٹائٹونے فرمایا کہ ایک لاکھ ، اس پرسیدنا معادیہ فٹائٹونے فرمایا کہ میں نے آپ فٹائٹو کے لئے تمین لاکھ درہم کی ادائیگی کا تھم وے دیا ہے اس میں سے ایک لاکھ سے قرآب اپنا قرض ادا کریں ، ایک لاکھ اپنے اٹل بیت میں تقسیم کرلیں ادرایک لاکھ آپ فٹائٹو کی ذات اقد س کے لئے ہے۔

## حضرت معاویه اور امام حسین کا باهمی تعلق

حضرت على بن عثان جورى المعروف به صفرت واتا تينج بخش ثالثا اپنى مشہور ذاند قاری تعنیف مبارکه "کشف السمحجوب" کی باب فی وکر "السمتهم من اهل البیت" کے صفح فمبر 103 برایک حکایت درج فراتے بین:

حکایات یافتم که روزی مردی بنزدیک وی آمد و گفت یا پسر رمسولِ خدای من مردِ درویشم و اطفال دارم مرا از تو قوت امشب می بیاید. حسین وی را گفت بنشین که ما را رزقی در راه است تا بیارند بسی بر نیامد که پنج صُره از دینار بیاوردند از نزد معاویه شاش اندر هر صُره هزار دینار و گفتند که معاویه شاش از تو عدر می خواهد و می گوید که این مقدار ......

000000000

### فرمودات از اکابرین امت

فلیفدراشد مولائ کا نتات صفرت سیدناهلی کرم الله وجهر نے مختف مواقع پر حضرت سیدناهلی کرم الله وجهر نے مختف مواقع پر حضرت سیدنا معاویہ الله کے بارے بی ارشادات فرمائے، جب محارب وقتال وقوع پذیر ہو پچکے مقوتو اُس کے بعد پر کھولوگ ان معاملات بارے فلوکر نے گے اور جب سیدنا کرم الله وجہ کومعلوم ہواتو آپ انگری نے جواب فرمایا: لاحقولو ا الا محیوا لیمن کا کمہ فیر کے سوا پکھنے کو ۔

مولائے کا تنات سیدنا علی کرم اللہ وجد جب صفین سے واپس لوٹے تو ارشاد فرمایا:

> أيها الناس، لاتكرهوا أمارة معاوية ، فانكم لو فقد تموه لرأيتم الرؤس تندر من كواهلها كا لحنظل.

کدامارت حضرت معاویہ ڈاٹھ کو کروہ مت جانو کیونکہ جب بیامارت فتم ہوجائے ، تو تم دیکھو کے کہتمہارے سرول کوتمہارے دوش سے خطال کی طرح زائل کردیا جائے گا۔

🗢 تاريخ دشق (ائن مساكر، إيالقام) جلد 59 مخر 152 🌢

النصاص الكبري (البيولي، جلال الدين جلد 2 مني 236

## خلافت میں اختلاف کے وقت خلیفہ کون تھا؟

## عهد خلافت راشده کا اختتام

منداہام احمد شل ہے کہ خلافت راشد وعلی منہائ النوۃ کے دورکا حضرت اہم حسن والنوں کے ساتھ انتقام ہو اہم حسن والنوں کے حضرت معاویہ والنوں کی جس دستردار ہونے کے ساتھ انتقام ہو کیا۔ حضور سید کا نتات علی ہے اللہ تعالی جا ہے گاتم میں نبوت باتی رہے گی مجرجب اللہ جا ہے گاتو اسے اٹھا لے گا مجر خلافت علی منہائ النوۃ قائم ہوگ اور جب اللہ جا گا واسے اٹھالیا جائے گا اور جب اللہ جا ہے گاتو اسے اٹھالیا جائے گا تو اسے بھر جب اللہ جا ہے گاتو اسے اٹھالیا جائے گا تو اسے بھر جب اللہ جا ہے گاتو اسے بھر اور جب تک اللہ جا ہے گاتو اسے بھر اور جب تک اللہ جا ہے گاتو اسے بھر اور جب تک اللہ جا ہے گاتو اسے بھر پھر گاتو ہے گاتو اسے اللہ جائے گاتو سے بعد پھر گلافتہ خاتو ہے گاتو ہے گاتو اسے گاتو ہی بعد پھر خلافت ملی منہائ النہ جاتھ گاتو ہے گاتو اسے اٹھالیا جائے گاتوں کے بعد پھر خلافت ملی منہائ النہ جاتھ گاتوں کے بعد پھر خلافت ملی منہائ النہ جاتھ گاتوں کے بعد پھر خلافت میں منہائی النہ جاتھ گاتوں کے بعد پھر خلافت میں منہائی النہ جاتھ گاتوں کے بعد پھر خلافت میں منہائی النہ جاتوں کے اور اس کے بعد رکھر خلافت میں میں گلافتہ خاتوں ہوگئی خاتوں ہوگئی ہوگئی خاتوں ہوگئی ہوگئی خاتوں ہوگئی خاتوں ہوگئی ہوگئی خاتوں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی خاتوں ہوگئی ہ

## عامُ الجماعة ، اجماع أمت

@'@'@'@'@'@

سیدن حفرت امام حن المافظ اور حفرت سیدنا معاوید المافظ کے مابین جوسلم قرار پائی، اسلام کے زود یک اس کی بزی اہیت ہے اوراس سلم مبارک کے وریعے مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بوے اختار کا خاتمہ ہوا اورائل اسلام ایک کلمہ پرجمتی جو گے، حفرت معاویہ المافظ کو اپنا متفقہ امیر اور خلیفہ تسلیم کرلیا اور جوحفرات حضرت سیدنا علی المافظ کے دور سے بیعت خلافت سے اجتناب اور علیدگی افتیار کئے ہوئے شے اُن حفرات نے بوئے سیدنا معاویہ فالماف کو بالا تفاق خلیفہ تسلیم کرلیا اوران پر دضامند ہوگے اس بناء پراس سال کو " عام المجماعة " کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

## ارشاد فوث اعظم ﷺ دربارهٔ اجماع أمت

حضورسيدنا فيخ عبدالقادر جيلاني الأثاثة اجماع أمت كاس سال برائي تصنيف "المعنية..." كصفي نمبر 162 يراس طرح ارشا وفرمات بين:

فوجيت أمامته بعقد الحسن له، فسمي عامه "عامُ الجماعة" لارتفاع الخلاف بين الجميع واتباع الكل لمعاوية الله الم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة.

حفرت سیدناامام حن طافق کی ملے ہونے کی بناء پر حضرت معاویہ کی امامت واجب ہوگئی اور مجراس سال کو عام الجماعة (جماعت کا سال) کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف فتم ہوا اور تمام نے حضرت معاویہ کی اجباع کی اور مجراس لیے بھی کہ خلافت کا کوئی تیسرا مدی درتھا۔

معزت امام جلال الدين سيوطى "سيدنا معاوية" كتذكره ميس لكهية جين كه ماه رئيخ الثاني يادائل ماه جمادي الاول 41 هدا جماع أمت كي طرف سے سيدنا معاويه ظیفه مقرر کے گئے اور بیدہ سال ہے جس بی روئے زین پر صرف سیدنا محاویہ بی واحد خلیفہ تحقیم مسلمانوں کے تنقق ہونے کی وجہ سے اس سال کانام "عسام البجماعة" بین سال براحت رکھا گیا۔

0000000000

ملت اسلامیہ نے 5-5 سال کے تفرقہ اور اختلافات کے بعد اس سال ایک خلیفہ پر اہتماع کیا تھا اور تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اس طرح جمع ہوگئے جس طرح خلفات راشدہ کے دور یس تھے، اس بناء پر غیر مسلم مورضین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ دولت اسلامیہ کے دوسرے مؤسس کیر (بانی) تھے۔ پوری اُمت ایک بار پھر جمع ہوگی اور جملہ اختلافات تم ہو گئے اور پھر ترتی کا دور دورہ شروع ہوگیا۔

## مقام و مرتبه و فضیلتِ صمابه کرام ﷺ

جس طرح نوت اوررسالت الله تبارک وتعالی جس کو جا بتا ہے عطافر مات ہے اس طرح معابیت بھی ارتقافیس بلک عطاب کی نیس وھی ہے نہ وعلم پر سحابیت ملتی ہے اور نہ ہی مل پر بلکہ بیا کی عطاء الی ہے ، اللہ تبارک وتعالی کے علم میں بیات پہلے ہے طرح رہ تم کی کہ قلال فلال صحابی ہوگا ، اس لئے جملہ محابہ کرام تمام آمت سے افضل بیں اور اب کوئی اس دمر کا مقدمہ میں شامل نہیں ہوسکتا۔

حطرت بیخ عبدالحق محدث وہلوی میشیدد بیمیل الا بمان میں فراتے ہیں کہ ہم محالب کا ذکر صرف فیرے ہیں کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ بھی بھی ہے کہ محالب کا ذکر فیرے کیا جائے اور اُن پلعن ، شیخ اوا عبراض و اٹکار نہ کیا جائے اور اُن پلعن ، شیخ اوا عبراض و اٹکار نہ کیا جائے اور اُن کے عمرات نے رسول اللہ مجالے کی عمرت موجود ہیں۔

ہائی ہے اور اُن کے فضائل ومنا قب میں آیات واحادیث بکشرت موجود ہیں۔

### اصحاب رسول ﷺ کلھم عدول

5666666666

محابہ کرام کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذبی نظین کر لینی جا ہے کہ کرتمام کے تمام محابہ کرام عدول بیں لینی دیانت دار، عدل دانساف کرنے دالے، حق پر ڈٹ جانے دالے اور خواہشات کی طرف مائل نہ ہونے دالے بیں بیسب عدول کے متنی میں شامل بیں اور اُمت کا متنفذ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ تا بھی کے تمام محابہ عدول جی ۔ (العام من التوام فی مختن مواقف السحاب کہ رسول این کاری العرف)

## صمابہ کرام ستاروں کی مانند ھیں

حضور تی اکرم منتظانے ارشاد فرمایا کد میرے محابہ ستاروں کی مانند ہیں اُن میں سے جس کی کی مجی اقتداء کردگے، جایت یالوگے۔

اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم

### صمابه کرام کی عزت و توقیر

عظیم ماشق رسول مالی بی مدث بمورخ حضرت قامنی عیاض ما کل (544 مد)

اپنی مشہور زماند مایہ ناز کتاب' شفاء شریف' میں صحابہ کرام کی عزت وقو تیر بارت تحریر

فرماتے ہیں: محابہ کرام میں ہے کسی کو بھی برائی ہے یا دند کیا جائے اور نہ کسی پرکوئی عیب
والزام منسوب کیا جائے بلکداُن کے فضائل ومنا قب، حسنات و برکات اور خصائل مجمودہ
کویا دکیا جائے اور ان کے سواد بگرامور میں سکوت و قاموشی اعتبار کی جائے۔

الله تبارک و تعالی اور اس کے رسول عظیم نے تمام محابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اُن کی عزت و تنظیم کریں ۔ معزت امام ابولیم اصبہائی فرماتے ہیں: اصحاب رسول عظیم کے بارے میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالی نے اُن کی مدح میں جو پکھ فرمایا ہے اور اُن کے اجھے افعال وکارناموں کی جو

تریفات کی بی انیس بیان کیا جائے۔

## صحابه کرام سے محبت

@`@`@`@`@`@`@

حضور پُر اُور تالیم کارشادمبارک ب: اکوموا اصحابی فانهم عیار کم میرے میاری میں۔

حضوت ام بشر بن الحارث الحافی فالظافر ماتے ہیں: او ثق عسلی فی
نفسی حب اصحاب محمد فاللہ : میرے زدید میراسب سے پنتہ ل
محد فاللہ کے محابہ کرام سے مجت ہیں، آپ فاللہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے جب اس
محاطے میں فورکیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لئے تو بہ مگر جو محابہ کرام
برحرف کیری کرتا ہے تو اس کے لئے تو بہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے تو بری تو فیق
سلب کر لی ہے۔

#### امت کے شریر لوگ

اُم المونین سیده عائش صدیقه ظالات مرفوعاً بیصدیث پاک مردی ب که حضور پاک تالل نے فرمایا ب فک میری اُمت میں سب سے شریر ده اوگ میں جو میرے محاب پر (سب وشم کرنے میں ) جری ہیں۔

🇢 ستن ترزى ايواب المناقب من دسول الله الله ، باب في من سبّ اسحاب

حفرت ابن عمر فلگ نے اس حدیث کی سندرسول الله عظام تک پہنچاتے موے فرمایا کہ آپ نکا کا ارشاد ہے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو تر ا بولیس قریر کو تبارے شریر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور کا ای نے فرمایا: جس تے میرے صحابہ کو گا لی دی تو اس پراللہ تعالی ،فرشتوں اور تمام کو کوں کی لعنت ہو۔

#### تمام صمابه جنتى هيں

0000000000

تمام محابہ کرام الم الم اللہ اللہ جارک و تعالی کی لاریب کاب قرآن مجید (پارہ 27 مورة الحدید، آیت فبر 10) میں بدفیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ جادک وتعالی نے ان سب سے "محسنی" بعنی جنت کا وعد و فرمالیا ہے اوراس وعدہ مبارکہ میں مونین قبل فق کمہ اور مونین بعد فق کم سب شامل ہیں۔

حافظ این تجر العسقلانی، فیخ سفارینی اورعلامداین تجرکی نے ابن حزم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ تمام محابہ کرام تعلق جنتی ہیں کیونکہ اللہ بحانہ و تعالی نے ان کے حق میں فرمایا کہ محابہ کرام جا ہے فتح کمدے پہلے اسلام لائے ہوں یا فتح کمدے بعد، بے فنک سب اہل جنت ہیں۔

#### تعداد صحابه و درجه صحابیت میں یکساں

محابہ کرام کی تعداد انبیاء کرام کی تعداد کے برابر کم دبیش ایک لاکھ چیس بزار ہے جیسے انبیاء کرام مختف در ہے دالے ہیں ایسے ہی سحابہ کرام مختف فضائل د مراتب کے حامل ہیں لیکن درجہ سحابیت ہیں تمام کے تمام یکسال ہیں۔ اس ہیں قطعا کوئی شک نبیس کدانبیاء کرام کی طرح سحابہ کرام کے درمیان بھی درجات کا فرق ہے لیکن جس طرح ہرنی پر ایمان لا نا ضروری ہے ای طرح ہر سحابی رسول نا پیلی کی عزت واحز ام ہم پر لازم ہے اور اُن کی گنتا فی جرم عظیم ہے۔ حضور داتا ہی بخش علی ہجوری اپنی مشہور زبانہ کاب "ہاب ذکھ و اہل المصفه" ہیں فرماتے ہیں: تمام سحابہ کرام شکا اور حقیقت سحابہ کرام کا زبانہ ہی نیمال ہیں اُن کا زبانہ سب زبانوں سے ہر کی تاظ سے اُنسی خاتی کی محبت سے سرفراز فرمایا اور اُن کے داوں کو تمام جیبوں سے محفوظ رکھا تھا۔ نی خاتی کی محبت سے سرفراز فرمایا اور اُن کے داوں کو تمام جیبوں سے محفوظ رکھا تھا۔

0000/92/0000

ایک الکه 24 ہزار ویفیروں میں سے ہر تیفیرو نی تمام دیا سے اعلی ہیں اس نبوت کی صفت میں تمام کیسال ہیں گر بعض کے پکوخصوصی صفات قرآن یا حدیث میں بیان ہوئے بعض کے مرف تام آئے اوراکٹر وہ ہیں کہ جن کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں گر ایمان سارے نبیوں پر ہے۔ کسی کی تو بین کرنا کفر ہے اسی طرح تمام صحابہ وصف صحابیت میں برابر ہیں گر پھرائن میں سے بعض کے خصوصی فضائل قرآن یا حدیث میں وارد ہوئے کچھے نام بی مرف معلوم ہو سکے اوراکٹر کے نام کی محی فہر نہیں گر سے اوراکٹر کے نام کی محی فہر شہیں گر سے اوراکٹر کے نام کی محی فہر شہیں گر سے بین میں سب کی بھی ای کی اورا صاور یہ ہے کہی محی ایک کی محالی ک

6'6'6'6'6'6'6'6

## مشاهرات صمابه كرام تاق

معزات صحابہ کرام نگافتا کے اختلافات اور باہی جگوں کے واقعات کو 
دمشاجرات محابہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔مشاجرہ سے مراد درختوں کا گھنا 
ہوتا یا درخت کی شاخوں اور ڈالیوں کا ایک دوسر سے بیس تھس جانا اور آپس بین ککرانا 
ہوتا یا درخت کی شاخوں اور ڈالیوں کا ایک ودسر سے بیس تھس جانا اور آپس بین ککرانا 
ہوتا یا درخت کی شاخوں اور ڈالیوں کا ایک ورسے بیٹی گئی گئی تو ان کو 
کرام کے درمیان جو اختلافات بیش آئے اور کھلی جنگوں تک تو بت بیٹی گئی تو ان کو 
جنگ وجدل سے تعبیر نیس کیا بلکہ ازروئے اوب "مشاجوہ" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

کیونکہ درخت کی شاخوں کو ایک دوسر سے بیس کلرانا مجموعی حیثیت سے کوئی عیب نہیں 
بلکہ درخت کی زینت اور کمال ہے۔

محابدرسول الله کوالله جل شاند نے بہت بزی تضیلت بخش ہان کو برائی سے یادر میں بھی حضور برائی سے یادر میں بھی حضور نے اکر ما کوئلہ درست ہوسکتا ہے جبکہ عام مسلمانوں کے بارے میں بھی حضور نے اگر م تاکھ کا ارشاد مبارک ہے:

لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا فوت شدگان كويرانى سنديادكروكيونكدوه الناسية الناك كمطابق الى الى جكري محكة بين -

5666666666

### مشاهرات صمابه میں اهل سنت کا عقیدہ

حفرت فوث التقلين سيدنا في عبدالقادر جيلاني التي مشهور زمانة تصنيف "خدنية المطالبين" (مترجم منح 268 بفريد بك استال لا مور) يس مشاجرات محاب بارسال سنت كاعقيده السطرح بيان فرات بين -

اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ محابہ کرم نگاتھ کے درمیان ہا ہونے
والے اختگاف اور جھکڑے کے بارے بیس گفتگو سے باز رہنا چاہیے ان کی برائی بیان
کرنے سے ڈکنا اور اُن کے فضائل وعائن کا اظہار کرنا ضروری ہے اور جو پھے حضرت علی،
حضرت طلح ، حضرت زیر ، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ ڈاٹھ کے درمیان اختلاف
دونما ہوا اُسے ہیر دخدا کیا جائے۔ ہرصاحب فضل کی فضیلت کوشلیم کیا جائے۔

قطب ربانی بیکل مدانی، عاف بالله تعالی، سیدی امام عبدالو باب شعرانی رصته الله تعالی علیه (متونی 973 مد) نے مشاجرات محاب کرام پر بیزی عی بیاری اور نصیحت آموز عبارت کلمی بین فرماتے ہیں:

محابہ کرام کے درمیان رونما ہونے والے اختلاقات کے متعلق لب کشائی سے رکنا واجب ہے اور بیاع قا دواجب ہے کہ وہ سب اجر پانے والے ہیں اور بیاس لیے کہ الل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ سب عادل ہیں، برابر ہیں کہ کوئی فتوں میں ملوث ہوا یا نہیں، جیسے حضرت مثان ، حضرت معاویہ اور واقعہ جمل کے دور کا فتر، یہ سب پچھ واجب ہے کہ ان کے متعلق حسن عن کے وجوب اور انہیں اس بارے میں اجتماد م

محول کرتے ہوئے ایسا ضروری ہے کیونکدان امور کی بنیادای پر ہے اور ہر جمجند درست ہے اور خطا کرنے والامعذور بلکہ ماجورہے۔

00000000000

جومحابہ کرام میں طعن کرتا ہے بے فنک وہ اپنے دین میں طعن کرتا ہے، پس بیدورواز وکلی طور پر بند کرنا واجب ہے، خصوصا حضرت معاویہ، عمروین العاص ڈالھاور ان جیسے دوسرے حضرات کے بارے میں گفتگو کرنے ہے۔۔۔

﴿ اليواقية والجوابر في بيان علا كدالا كابر مترجم بس 516-516 فوربيد ضوية بلي يشتز لا مور ●

امام موفق الدین ابن قدام المقدی (م 620 مد) مشاجرات محابه پر کلام کرتے ہوئے عقیدہ لکھتے ہیں: سنت پر عمل کا تقاضا بیہ ہے کہ محابہ کرام سے مجت و مقیدت رکھی جائے ان کے حاک اللہ تعالی سے رحمت و بخشش کی دھا کی جائے ان کی شان میں کوئی نا ڈیپا بات نہ کی جائے اور اُن کے ماہین جو اختلا فات ہوئے اُن کی شان میں کوئی نا ڈیپا بات نہ کی جائے درمان کے ماہین جو اختلا فات ہوئے اُن کے بارے میں خاموثی اختیار کی جائے۔ حضرت معاویہ خالف خال الموشین، کا تب وی اور مسلم خلفاء میں سے ہیں۔

الاعتدان مترجم م 77-79 وزارت اسلامي امورواوقا ف ودعوت وارشاد رسعود ي حرب

حضرت علامہ شماب الدین خاتی بشرح شفاه شریف (سیم الریاض) بیس تحریر فرماتے ہیں سیدناعلی فائٹو اور سیدنا معاویہ فائٹو کے دور میں جو واقعات بیس آئے ان کے لئے عمرہ تاویل اور بہترین محمل قائم کیا جاتا ہے کہ بید واقعات اُن کے اجتهاد رائے کی بناء پر اُن سے صادر ہوئے تھے کسی نفسانی اخراض کی خاطر اور دنیادی طبح اور حرص کے لئے نہیں واقع ہوئے تھے جیسا کہ بعض نا دان لوگوں نے گمان کرد کھا ہے۔ حرص کے لئے نہیں واقع ہوئے تھے جیسا کہ بعض نا دان لوگوں نے گمان کرد کھا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جن ایام میں باہمی مشاجرات ومحار بات بیش آئے وہ انتظاء کا دور تھا چنا نچے صحابہ کرام کی ایک جماعت ان مشاجرات میں دونوں فریقین

ے الگ اور غیر جانبدار ہے اور کی فریق کی حمامت نیس کی ان حضرات کو "قداعدین" اور معتر لین کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

0000000000

حضرت علامها بن جرعسقلاني فرمات بين:

و کان من الصحابه فریق لم یدخلوا فی شنی من القتال محابد کرم کی ایک جماعت ایک بحقی جوجدال و قال کان واقعات میں محابد کر ہی کے ساتھ بھی شال نیس بوئی اورا لگ رہی۔

### مشاهرات صمابه میں ذاتی خواهشات؟؟

مالی شهرت یافته اسلای محقق ، ذاکر محد حمید الله اپنی مشهور کتاب "رسول الله تافیل کی حکر انی و جانشینی" (ص 171) بس جنگ جمل و جنگ مفین پر گفتگو کرتے موت آخر ش تحریر کرتے ہیں:

برس بابرس کی ختین اور ذرای بھی متعقبان سوچ کے بغیر شداس بنتیج پر پہنچا ہوں کہ شہادت حضرت عثان فن ڈاٹٹا اور جانشین کی جنگیس یہودی سازش کا متیج تھیں، حضرت علی ڈاٹٹا ،سیدہ عائش ڈاٹٹا اور حضرت معاویہ ڈاٹٹا تمام نیک ٹیتی سے لڑے اور اُن کی قطعی کوئی ذاتی خواہشات نہتی۔

سیدنا معاویہ فاق کی شخصیت اتی عظیم ہے کہ ایک بار ہی اکرم ظاف کی اقد اورجبآب بازی اکرم ظاف کی اقد اورجبآب بال فائل نے مسمع الله لمن حمدہ فرمایا کو حضرت سیدنا معاویہ فائل آپ فائل می وہ پہلے شخص سے ) نے دہنا لک الحمد کہا تو اس دن کے بعدے رسلملہ جاری ہے۔

## گستاخ صحابه کی سزا

طبقات ائن سعد (مترجم ، جلد دوم ، سخد فبر 294 ) مل ب كدار اليم بن

میسرہ سے مردی ہے کہ ٹل نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخلافت کے ذمائے بیس کسی کو مارتے ٹیس کسی کا در ایسا تھا کو مارتے ٹیس کے کہ جس نے حضرت معاویہ ڈاٹھ کو برا کہا تھا انہوں نے آسے 30 کوڑے مارے۔

OOOOOOOO

### حضرت معاویه ﷺ پرده أصعاب ! !

حضرت امام شہاب الدین بن جرکی شافق (974) فرماتے ہیں کہ جب
حضرت عبداللہ بن مبادک سے ہو چھا گیا کہ سیدنا معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن
عبدالعزیز؟ لوآپ نے فرمایا: اللہ کی تم! (حضرت معاویہ کجا) رسول اللہ کے ساتھ
جوگردو خبارآپ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی سو
ہستیوں سے بہتر ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارك كار يول منسرهمير غلام محود آلوى اور فتيه ومحدث علامة طي بن سلطان القارى حتى في كابي كاب يس تقل كياب-

بزرگ تی تابعین کے شاگرو، بعیة الشائ ، القدامام ، حافظ ابواتو بدری بن نافع الحلی (241هـ) فرماتے بین:

> معاویه بن ابی سفیان ستر أصحاب رسول الله فاذا كشف الرجل الستر اجترى على ماوراء ه

سیدنامعادیدین سفیان بیگارسول کریم ناگان کے سحابہ کا پردہ ہیں جب کوئی
میدنامعادیدین سفیان بیگارسول کریم ناگان کے سحابہ کا پردہ ہیں جب کوئی
محض پردہ اٹھا تا ہے تو بوکھ اُس کے چیچے ہے۔ اس پر بھی جرائت کرتا ہے۔
محابہ کرام پر بھی زبان طعن دراز کرتے ہوئے اثنا آ کے نکل جاتا ہے کہ پھرائس کا والی آٹا
مشکل ہوجاتا ہے اللہ تبارک وتعالی محاف فرمائے اوراد ب کی دولت نصیب فرمائے۔

#### مسلمانوں کا اہماعی عقیدہ

566666666

عباى حكران القائم بأمراللد ابوجعفر اين القادر (467-391 م) في 430 م ح تريب "الاعتقاد القادرى" كام مسلمانون كاجماع عقيده شائع كياجس كا خالف با ثفاق الل علم قاسق وقرار يائے گا اس عقيده ش اور بهت ى ابم بالون كمناده يدبات مجي درج تحي - "ولا يقول في معاويه الثوالا خيراً ولا يدخل في شيئي شجر بينهم و يترحم على جماعتهم" مملمالول! حطرت سیدنا معاویہ تالی کے بارے میں صرف اچھی بات کریں اور صحابہ کرام کے جو اختلافات موے ان شروشل شدیں بلکدأن سب کے لئے رحت کی وعا كريں۔ الاحتفادالقادرى، المندرن في المنظم لا بن جوزى بسند وسح ♦

## عتيدةُ هجة الاسلام أمام الغزالي 🗯

محاب كرام اور أن كے ورميان بونے والا معاملات يرحفرت امام غزالى الي شهورز مان تعنيف الميف"أحساء علوم الدين" كاجلداً ول سخد 201 (ناشر، وارالهعب ،قاہرہ بمعر) پرفر ماتے ہیں۔

وأعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه و تعالى و رسوله تلكي ، و ماجرى بين معاوية و على الله كان مبيناً على الاجتهاد لامنازعة من معاويه في الامامة ... الل سنت كاعقيده محابر كرام كي تعريف وتوصيف يريني ب جبيا كرالله بحاندوتعالى اور

رسول الله تعلى في أن كى توميف بيان فرمائى بادر جو كم معرت على ولا ادر حطرت معاديد والتوك ورميان بواء وه اجتباد يرين تفاند كد مطرت على والتوكا كاحفرت

حضرت سیدناعلی ظاف کی سوچ بیتی کہ قاتلین عثان کو حضرت معاویہ کے حوالے کرنا جب کہ اُن کا تعلق بھی محلف فیائل سے تھا، خلافت کی ابتداء بیل ممکن نہ تھا، البدا اُن کی نظر بیں تا خیر زیادہ بہتر تھی جبکہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو کی سوچ بیتی کہ قاتلین عثان ڈاٹٹو کو استے بڑے جرم کے باوجود مبلت دینا مزید خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اُفاضل علاوکا کی کہنا ہے کہ برجج بھی گھیک ہوتا ہے۔

(0)0000000000

### عتيده ونصيعت حضرت شيخ اكبراث

رئيس الكاشفين ، حضرت أشيخ الامام ، خاتم الاولياء اني بكر كى الدين عمر بن على بن محد بن أمحد بن عبد الله الحاتى المعروف بابن حربي (وصال 638 مد) سحابه كرام اور خصوصاً حضرت سيدنا معاويد والتي على بارے ميں اپني مشہور زمانة تعنيف لطيف "المفتو حسات المحكيد" (اشاحت وارالكتب العربية بيروت، لبنان) كى جلدوم (الباب التاسع والسنون) مفي نم 200 ياس طرح ارشا وفرمات بين:

معاوية كاتب رسول الله وصهره خال المومنين فالطن بهم جميل رضى الله جميعهم ولا سبيل الى تجريحهم وان تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك، وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم فانهم اهل علم واجتهاد وحديثو عهد نبوة وهم مأجورون في كل ماصدر منهم عن أجتهاد سواء اخطواء ام اصابوا ....

حضرت معاویہ کا تب وئی، نی کریم خالف کے برادر تبتی اور موشین کے (روحانی) ماموں ہیں۔ تمام محابہ کرام ڈاٹٹ کے بارے میں حس عن ہونا جا ہے اور ہمارے لئے اُن کے معاملات میں چون وچرا کرنے کی کوئی سیل فہیں ہاوراُن کے بارے میں جو کلام کرتا ہے تو وہی اُن کا ذمہ دار بھی ہے اور پھر ہمارے لئے اُن کے با ہمی معاملات میں گفتگو کرنا مناسب نہیں کیونکہ وہ سارے صاحب علم اور جمتھ تھے اور ورحم میں معاملات میں گفتگو کرنا مناسب نہیں کیونکہ وہ ساز کے ہراجتہا وقطع نظری اور غلط دور اُن کو اُن کے ہراجتہا وقطع نظری اور غلط کرتے اور غلط کرتے ہیں۔ ملے ا

50000000000

الدائم المسادة المعقد في زبيري معرى (وصال 1205 مر) ايك عقيم محدث، الخوى اور ما برعلم الانساب عنه اور في كتب كه معنف عنه ، الني ايك مشبور تعنيف الخوى اور ما برعلم الانساب عنه اور في كتب كه معنف عنه ، الني ايك مشبور تعنيف من المدحوف السادة المعقين شرح أحياء علوم المدين " (ناشر، وارالكتب العلميه ، ميروت، لبنان) كي جلد نمبر 3 كم في نمبر 659 برسحاب كرام اور معرسة معاويد تاكمتا ارب معرست معاويد تاكمتا ارب معرست معاويد تاكمتا ورب معربت المرب المعرب المرب معربت المرب الم

وهو كلام نفيس يفتح باب حسنُ الاعتقاد في سلفنا ويتعين على كل طالب للحق معرفة ذلك.

بیا یک بہت ہی تقیس کلام ہے جس سے سلف اسلاف کے بارے میں مست اعتقاداور حق کے طالبول کے لئے معرفت کا درواز و کھولتا ہے۔

# را خلاصة كالم

محابر کرام بھی بی جان اور کی قالب تھے یہ رُ حَسَاءُ، بِیْنَهُمْ کی چلتی گھرتی تھے یہ رُ حَسَاءُ، بِیْنَهُمْ کی چلتی گھرتی تھور پتھا وران کے ورمیان اختلاف رائے سے زیادہ کوئی اختلاف موجود نہ تھا۔ سیدنا علی ظائلا نے حضرات ابو بکر ، عمر اور حثان غی ڈیڈاؤ کی خلافت کو پورے ول و جان سے تنظیم کیا اور انہوں نے خلفاء کے جا ٹارسانتی کا کردار اوا کیا اور اپنی جان پر کھیل کر حضرت عثان ڈاٹو کی حفاظت کی۔ محابدوتا بھین کے تقریباً 130 سال دور کا زیادہ تر حصراس اور ترتی کا دور ہے ، ایک شخصر ورفقند و فساد کا ہے جس کے فرمدار جلیل نے القدر محابد وتا بھین کرام نیس بلکہ کے اور قرتیں باغی تحریکوں کی صورت میں موجود تھیں۔ القدر محابد وتا بھین کرام نیس بلکہ کے اور قرتیں باغی تحریکوں کی صورت میں موجود تھیں۔

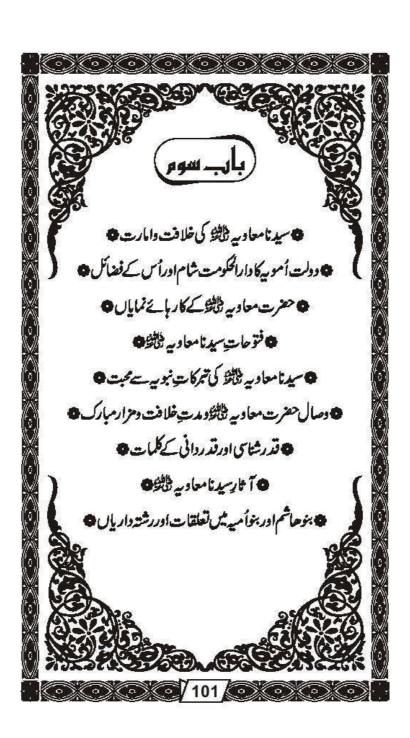

# سیدنا معاویه ﷺ کی خلافت و امارت

18 میں صفرت معاویہ کے برادر مرم سیدنا پرید بن الی سفیان کے بعد خلیفہ ووم حضرت سیدنا عرفاروق ڈاٹھ نے آپ کو وشق کی گورزی پر تعینات فر مایا 18 ایجری تا 41 منتک آپ ڈاٹھ دھش اور آس کے محقات کے گورز لین آ میر یاوال رہے۔ 41 میں سیدنا حسن ڈاٹھ کے بیعت فرمانے کے بعد آپ ڈاٹھ یا قاعدہ طور پر پوری مملکت اسلامیے کے آمیو المو منین اور خلیفه المعسلمین قراریائے۔

سيدنا معاويد فالوفر التي بين كرجناب في كريم نظا كاس فرمان ك بيش نظر يراير جمع بيد خيال رباك شراس كام بش جنناه مون گافتی كه بش آ زمائش بش وافل موااور جمع به يوجوا فهانا پردا حديث شريف بش في اقدس تايش كافر مان موجود ب كرآب تايش زايك مرتبار شاوفر ما يا دال معدلافة بسال مدينة والمملك بسال شام من قائم موگ -

نی اکرم تا گیل کا اسم گرای تورات میں محمد رسول الله تا گیل کھا ہوا ہے آپ تا گیل کی والدت مدین طبیبہ آپ تا گیل کی والدت مکر مدیش ہوگ ، آپ تا گیل کی اجرت وسکونت مدین طبیبہ میں ہوگ اور آپ کے دین کی حکر انی ملک شام میں ہوگ ۔ حضرت قاضی امام عماض مالکی کا بیان ہے کہ بارہ خلفاء کی حدیث ہے مراو ہے کہ ان خلفاء کی مدت خلافت میں قوت اسلامیہ محکم رہے گی اور ہرا کیکی خلافت کی قرار وادیرا جماع اُمت ہوگا۔

نی اکرم نافی نے ارشادفر مایا کہ بنی اسرائیل یک اُن کے امور کے متولی انبیاء ہوتے تھے جب ایک نی فوت ہوجا تا تو اُس کے بعد دوسرا نی آتا، یقینا میرے بعد کوئی نی تبیل ہوگا۔ البتہ خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے نیز ارشاد فر مایا کہ دین اسلام بارد خلفاء کے دور تک عزیز اور غالب رہے گا اور بیتمام خلفاء قریش سے بول کے۔

666666666

جارے بال ملوکت کو فرموم چیز سیجتے ہیں لیکن قرآنی آبات پر نظر کرنے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ملوکت کوئی بری چیز نہیں بلکداس کوا حسان اور بیان فحت کے طور پراللہ کریم نے اسے خاص بندول کے تن میں ذکر کیا ہے:

ان السلمه قد بعث لكم طالوت ملكا. لين الله تعالى في طالوت كو تمهار كالله الملك منهار كالمرابع و الله الملك منها و المرابع و ال

# أول سلطان اسلام

حضرت سيدنا الويكر صديق المتاويد بن افي سفيان اللها اسملام كي بهلي شائدارسلطان بين ويسيدنا الويكر صديق الأثنا اسلام كي بهلي خليفه بين - ني اكرم خالفا في ارشاوفر ما يا محتى كرمير ب بعد خلافت راشده (ليني خلافت على منهان المعوب 30 سال رب كى اور پر سلطنت بوگى - سيدنا على كرم الله وجهدالكريم كى شهادت كودت اس مدت مين تقريا 7 ماه باقی سف چنانچ به بى بقيد مدت حضرت امام حسن المالفات في ورى فرما كر خلافت بورى بود يحى شى اور پر اس كه بعد خلافت بورى بود يحى شى اور پر اس كه بعد سيدنا معاويد المالفان اسلام مقرر بوت جس كى فير خرصادق خلافت بيد بهل مشهورز مادى شي حضرت امام قاضى على بن عجد الي العزالد مشتى (اليتونى 192 هـ) اي ارشاد فرما دى تقيير 297 هـ) اي مشهورز ماز تعنيف "شوح العقيدة الطعناوية" كى جلداول مؤيم وهو عيو ملوك مشهورز مات بيل : "وأول ملوك المسلمين معاوية الله وهو عيو ملوك المسلمين معاوية الله و وهو عيو ملوك المسلمين معاوية الله و وسلمان با وشا بول ش

0000/103/0000

سب سے بہترین بادشاد ہتے۔

حضرت سيدنا المام حسن والله قصرت سيدنا معاويه الله كوخلافت بردكى اوربيعت بهى كى ، اگر خدا نواسة حضرت معاويه والله كى ذات مباركه بل حضرت المام حسن والله كوذرا بهى ولك بوتا تو نه خلافت أن كرير دكرت اورندى بيعت كرت معفرت المام شمل الدين ذهمى (وصال 748 مد) عالم حرب كرايك مشهور كورث اور مورخ موكر ورب بي انهول في اين مشهور زمانة تصنيف ضخيم كى جلد و بين انهول في اين مشهور زمانة تصنيف ضخيم كى جلد و بين معزمت معاويه والله كرند كرير من ترفر مات بين:

5000000000

أمير المومنين ، مُلك الاسلام و معاوية من عيارُ الملوك أمير المؤتين، إدراء اسلام (حضرت) معاديد التفاية تديره وإدشاه

# دولت أمويه كا دارالحكومت "شام"

سرزین شامردی سلطنت کا اہم صوبہ تھا اور بیت المقدل کے قریب ہونے
اور اپنی قدیم تاریخ کی وجہ ہے اس سلطنت کا برا اہم تہذیبی مرکز تھا۔ عرب قبل از
اسلام اسے قدرو مزات کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ سرزیمن شام میں دھٹن کو پہلا
شہر ہونے کا اعزاز ہے اور جب اسلام کی کرئیں اور اُس کی برکت ملک شام اور خاص
طور پر دھٹن میں واعل ہونی شروع ہوئی تو سیدنا معاویہ فاتھا تی دلایت کے دور میں
اُسے بہت ایمیت دیتے رہے اور انہوں نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ معنبوط
تعلقات قائم کر لئے۔

## نضائل سرزمین شام مبارک

حضور فی اکرم نظام سے مروی احادیث کے نتیج ش لوگوں کو ملک شام کی طرف جرت کا شوق واکن گیر ہواء آپ نظام نے اہل شام کا بیا تھازی وصف بیان

فرمایا کرآ خری وقت تک ایک کامیاب جماعت (طاکفه معمورة) أن بیل موجودر به گید حضور نبی اکرم ترفیل نے ملک شام اور یمن کے لئے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللهم بادک فی شامنا و یمننا اے الله المارے لئے مارے شام اور مارے کین بیل برکت عطافرما۔

OOOOOOOO

سرزین شام کی برکات میں سب سے پہلی برکت سرکاروو عالم تالل کی وادت کے وقت آپ تالل کے اور مبارک کا کہ توشام پر پڑاتو اس کی محلات روش ہو گا دوسری برکت آپ تالل کے دین شین اور کتاب مین کی روشی جب سرز مین شام میں داخل ہوئی تو وہ اور زیادہ جگرگا اٹھا، پھر سرکار دو عالم تلک کی بار ہا مرجبہ دعاؤں کی وجہ سے اس میں کھل برکت اور یا کیزگی آگئی۔

### نضائل شهر دمشق

سرکار دید تافی نے سرزین شام کی بشارت عنایت فراتے ہوئے اس مقدل شہر کے متعلق ارشاد فرایا: عنقریب تم سرزین شام کوفئے کرلو کے جب تم اس یس کمرینانا چا ہولواس شہریس بنانا جس کودشق کہتے ہیں اورشام کے شہروں میں سب سے بہترین شہرد مثق ہے۔ معرت امام مہدی کے ظہور مبارک کے بعد شہرد مثق ہی اُن کا صدر مقام ہوگا۔

مولائے کا نکات سیدناعلی ڈاٹٹو فرمائے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ کا اللہ

### شام کے باشندوں کو بُرا مت کھو

0000000000

حضرت مون تلافین مالک قرباتے بیں کرشام کے باشدوں کو برامت کو کیونکریس نے رسول اللہ تلاف کو بفر ماتے ہوئے سنا ہے فیصم الاب دال و فیصم توز قون و بھم تنصرون ، انمی میں ابدال بیں جن کی وجہ سے دزق دیا جا تا ہے اور جن کی وجہ سے دو ہوتی ہے۔

خلیفد دوم حضرت سیدنا عمر فاروق ڈاٹٹؤ کے دور محکومت ٹیں پورا بلاد شام لاخ ہوکر اسلامی خلافت ٹیں واخل ہو گیا تھا۔ 661ء -750ء تک پیشم اموی سلطنت کا صدر مقام رہاجس کی حدود ہسیانیہ سے وسط ایشیا تک پھیل چکی تھی۔

## حضرت معاویہ کے کارھائے نمایاں عہد صدیقی میں

عبدسیدنا ابوبکر صدیق بھاتھ میں شام بیسے جانے والے لشکر کے آمیر سیدنا بزید بن ابوسفیان بنائے گئے اور حضرت سیدنا محاویہ ڈھٹھ اس تشکر کے هراول وستے کے مطہر دار مقرر ہوئے اور اس زمانہ میں حضرت محاویہ ڈھٹھ نے قیادت وسیادت کے وہ جو ہراور کمالات پیدا کئے کہ جن کی مثال لمنا مشکل ہے۔

سیدنا حغرت ابدیکر صدیق الگلاک دور خلافت بش عقید و ختم نبوت کے تحفظ کے لئے سیلر کذاب اوراً س کے ساتھیوں سے سیدنا ابدیکر صدیق الگلائے ایک زیردست جنگ از ی جوناری بین "جنگ یعامد" کے نام سے یاد کی جاتی ہے سیدنا معادیہ ذائل جم بین معادیہ ذائل بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس عظیم جنگ بین شریک تھے۔

### عهد فاروتى 🕾 ميں

ظیفه اول سیدنا صدیق ا کبر نظاف کوامور خلافت کوسرانجام دین کا بهت کم وقت ملا، پختمرور خلافت معفرت معاوید نظافت کے لئے ایک ترجی وور تھااوراس زماند ش آپ نظائف نے جو کمالات حاصل کے اُن کے دکھانے کا موقع آپ نظائف کو دورِ فاروق قائد کا موقع آپ نظائف کو دورِ فاروق قائد کا موقع آپ نظائف کو دورِ فاروق قائد کارو کم محضرت بزید بن ابی سفیان نظائف کی زیر قیادت بهادراند کارنا ہے سرائجام دینے۔سال 18 جمری کے تاریخی طاعون (عمواس) میں آپ نظائف کے بھائی بزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم فائل نے اُن کی جگہ حضرت معاویہ نظائف کوشام کا والی (گورز مامیر) مقرر فرما دیا۔ پھر آپ نظائف نے بڑی بڑی مہمات میں حصر لیا اور کا دہائے نمایاں سر انجام دیئے۔قیساریک فتح سیدنا معاویہ نظائف کی مسائی جلیا کائی نتیجہ تعا۔

00000000000

### مهد عثمانی 🕾 میں

حضرت معاویہ اللہ کو تصور نی اکرم خلاقی سیدنا صدیق اکبر اللہ اور سیدنا مدیق اکبر اللہ اور سیدنا فاروق اعظم اللہ نے اپنی خصوصی نوازشات سے نوازا ، اُن کے حق بی دھا سی فاروق اعظم اللہ کی خصوصی نوازشات سے نوازا ، اُن کے حق بیل دھا سی فرما سیدیا عمر الاقلیک اور اللہ کی اور اللہ کا اور حاکم کا منصب ملا تو یہ کیے ممکن ہوسکا تھا کہ خلیفہ اللہ سیدنا عمر فاروق اللہ کے خلیفہ اللہ سیدنا عمر فاروق اللہ کے خلیفہ اللہ میں وحق کا علاقہ آپ اللہ کے زیر حکومت تھا لیکن سیدنا عمر فارق فاللہ کا نے ایک اور کھری صلاحیتوں کے ویش نظر کی دوسرے علاقہ جات مجی آپ واللہ کے اور کھری صلاحیتوں کے ویش نظر کی دوسرے علاقہ جات مجی آپ واللہ کے اور کھری صلاحیتوں کے ویش نظر کی دوسرے علاقہ جات مجی

سیدنا عمر فاروق بھاٹھ کی شہاوت کے بعد 24 مدائل روم نے ایک للکمر مسلمانوں پر خطے کے لئے تیار کیا ، سیدنا معاویہ بھاٹھ نے سیدنا مثان غی ٹھاٹھ کواس امر کی اطلاع کے ساتھ معاونت کی بھی ورخواست کی ، اُمیر الموشین سیدنا مثان غی ڈھاٹھ نے اس بارے ضروری احکامات صاور فرمائے ، مجاہدین اسلام نے بلاوروم پر حملہ کیا اور عمود بہتک جا بیٹھے۔ آرکورہ بالانو حات کے بعد حضرت معاویہ فاللہ نے قبر م پر بحری تملہ کرئے

کے لئے بحری بیزا تیار کنے کے خلیفہ سیدنا مثان فی فاللہ اجازت طلب کی
اور خلیفہ الرسول کو بیفین و لا یا کہ بحری جنگ اس قد رخوفنا کے نہیں جس قد راس کوخوفنا ک تصور کیا جاتا ہے۔ اس طلب اجازت کے جواب میں سیدنا مثان فی فاللہ نے تحریر فرمایا کہ اگر تہمارا بیان ورست ہے تو میری طرف سے اس کام کی اجازت ہے لیکن اس مہم میں اُسی فیض کو تر یک کیا جائے جواتی خوشی اور رضا ہے شرکت کرے۔

50000000000

اس جنگ میں سیدنا معاویہ فاتھ نے بذات خود مع اپنی اہلیہ کے حصدلیا۔
سیدنا ابوذر سیدنا ابودردا سیدنا عبادہ بن الصامت اوراُن کی اہلیہ اُم حرام فاتا نے بھی
شرکت کی تا کہ سرکار دو عالم خاتا کی اس بیش گوئی کا مصداق ہوسکیں جس میں
آپ خاتا نے اس لفکر کے لئے جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی تھی۔ بخاری
کے حدیث کے الفاظ درن و بل ہیں:

اول جیش من امتی یغزون البحر قد او جبوا مری اُمت کا پہلائشکر جو بحری جہادکرے گاس پر جنت داجب ہوگی۔

اس کی ظ سے سیدنا معاویہ ڈاٹھ سب سے پہلے آ دی ہیں کہ جنہوں نے
جوری تھیل کی اور بحری میرہ قائم کیا جس کی وجہ سے بحروم مسلمانوں کے لئے بحری
کاموں کا داستہ کمل گیا۔ اس زمانہ ہیں سیدنا معاویہ نے شام ہیں بحرہ روم کے ساحل پر
اور انطا کیہ سے لے کر طرطوی تک فوتی نو آ یا دیاں قائم کیس جس سے ایک نو اسلامی
عکومت کے دفاع کو بہت قائدہ پہنچا اور دوسرے مسلمان دور دوراز طاقوں تک پھیل
کے جس سے اسلام کی اشاعت کے کام کو کانی تقویت پینچی اور بحرویر ہیں اسلام کے
جے ہونے گئے۔

# فتوهاتِ حضرت سيدنا معاويهﷺ

@@@@@@@@@

سیدنا مثان فی ڈاٹھ کی شہادت ہے لے کرسیدنا حسن شاٹھ ہے ملے کے دور تک اسلامی فتو صات کا جوسلسلہ رک گیا تھا وہ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کے دور ش پھر پوری مستعدی کے ساتھ دوبارہ شردع ہوا اور دُور دُور تک اسلامی سلطنت کا حلقہ وسیح ہوتا گیا۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کے دور ش اسلامی حکومت کی حدود بخارا سے لے کر قیروان تک افصائے یمن سے لے کر تسطنطنیہ تک پھیل ویکی شیس اوران کے علاوہ تجاز ، یمن، شام ، معر، عراق ، الجزائر ارمینیا ، فارس ، خراسان اور ماوراء النجر وغیرہ تمام ممالک شام ، معر، عراق ، الجزائر ارمینیا ، فارس ، خراسان اور ماوراء النجر وغیرہ تمام ممالک اسلامی حکومت کے ماتحت ہوئے۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کی گرانی ش حضرات محابہ وتا ہجین کی اور کری فتو حات ہوئیں۔ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کی گرانی ش حضرات محابہ وتا ہجین کی مساعی جیلہ سے اسلام کے احیاء اور دارا البقاء کا بہت بڑا کام ہوا اور یہ دور اسلام کی اور کی بہترین دور ہے۔

## فتح قسطنطنیه کی بشارت نبوی 🌃

سر کار مدینه سیدالا ولین والآخرین بای نیم نیم دن محابر کرام کی بایرکت محفل میں شہر تسطنطنیہ کی فضیلت اوراس کی مخفل میں شہر تسطنطنیہ کی فضیلت اوراس کی مخفل میں شہر تسطنطنیہ کو مخفل کے بیار شار قبل کا سید سالار، فضال سے ارشاد فرمایا: تم ایک دن تسطنطنیہ کو مخفل کراہ گئی، اُس فاتح فظر کا اور وہ فوج مجمی کیا عجب شان والی فوج ہوگی۔ ایک دوسری صدیث مباد کہ جس کو حضرت امام بخاری مجھی کے علاوہ کئی محدثین نے ذکر فرمایا:
رسول اللہ بڑھی نے ارشاد فرمایا:

اول جیش من امنی یغزون مدینه قیصر مغفورلهم: میری اُمت کی پہلی فوج تیمرکشہر(تخطئیہ) پریملہ کرگا اے بخش دیاجائےگا۔ سرکار دو عالم بڑھ کی اس بشارت مبارکہ کی تحییل کیلیے اس تظیم و تاریخی
اجمیت کے عال شرکو فیج کرنے کیلیے حضرت اجمیر معاویہ ڈاٹٹٹ کے دورِ حکومت بیس تھیم
ومقند رسحا بہ کرام پر مشمل ایک لنگر 48 ہجری حضرت فضالہ بن عبید ڈاٹٹ کی قیادت
بیس براستہ ملاطیہ، قیصریہ بموریہ اوراً سکی شہر دوانہ بوا ۔ طویل بحاصر ہے کے باوجوداس
بیس براستہ ملاطیہ، قیصریہ بموریہ کیونکہ یہ سعادت عظمی کی اور کی قسمت بیس کھی بوئی
فیکر کے باتھوں بیش میں آئی بیوسکا کیونکہ یہ سعادت عظمی کی اور کی قسمت بیس کھی بوئی
حقی ۔ اس لفکر مبارک بیس میز بان رسول تا گھی حضرت سیدنا خالد بن زید ابی ابوب
الانصادی ڈاٹٹو بھی شامل ہے ۔ دوران سفر بھار ہونے پر آپ نے وصیت فرمائی اگر
اس سفر میں میراانقال ہوجائے تو میرے جسم کوساتھ لے جاکر شرفت طفینہ کی فصیل کے
اہر فن کو دینا اور مجرابیا ہی ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسدا طبر کو
مطابق آپ کے جسدا طبر کو

00000000000

اموی عبد صورت اور یادگار دافعات چیوز ، عبد اموی ش اسلای فتو حات کے دوران برے خوبصورت اور یادگار دافعات چیوز ، عبد اموی ش اسلای فتو حات کے دوران مسلمانوں کے دلوں بیں اسلای جذبہ برا گہرا تھا ادراس ہے اُن فکوک وشبہات کی فی بوتی ہے خرفین برفا میر کان افعال کے بارے ش پیدا کرتے ہیں جن کا شارائن کے قاتل فخر کارناموں بیں بوتا ہے اور اس بات بیں بھی کوئی شک نہیں کہ اُموی عبد صورت بیں فخر عات پراسلای رنگ قالب تھا۔اس دور کی فتو حات کی ترکیک تا تاریخی اور کا خری نتیج بیر تھا کہ مالم اسلام دور در از ملاقوں تک پھیل گیا جس دوران اُس نے زیشن بھی کما کی اور اُس کی تیج بیر تھا کہ مالم اسلام دور در از ملاقوں تک پھیل گیا جس دوران اُس نے زیشن بھی کما کی اور کی تو حات کی ترکیک کی بیلی ایر کی کامیا بیوں کو محفوظ کما ایران جس کی قیادت کی دور مورک لیر کا آ فاز خود معاور ہیں کہ تاریخ کے مالے جاری رہا۔

0000/110/0000

## بادشاه شاهی تختوں پر

000000000

حضرت أم حرام فالله كى راديت كه نى اكرم خالله أن كے بال استراحت فرما رہے فاللہ كوفردى كه افيش أمت فرما رہے فقہ كوفردى كه افيش أمت كى كي لوگ وكھائے گئے ہيں جو سندركى موجول بيں سوار كفار كے ظاف جہاد كے لئے لئے لئے ہيں آپ خالله في وفر رسمرت سے افيش جنت كى خوشخرى سنا كى اور اُن كے حق ميں فرمايا: كالمعلوك على الاصورة، اليے ہيں جيسے باوشادا ہے شائی خوں پر بينے ہوں ہے وشادا ہے شائی خوں پر بينے ہوں ہے مصداق سيدنا محاويہ فالنظ پر بينے ہوں ہے ہوں ہے اس صدیت نبوى خالله كے مصداق سيدنا محاويہ فالنظ روران كى دفتاء ہيں اگروہ" مُسلك " بمى ہو اُن كى ملوكيت بمى سيدكا نات خالله كى پہند يدہ ہے۔

### فتح قبرص

ظیفہ ٹالٹ حضرت سیدنا حیّان فی ڈاٹٹ کی اجازت سے سیدنا معاویہ ڈاٹٹ نے جب اسلامی بحریہ کا تھیں وے دی توسب سے پہلاحملہ آپ ڈاٹٹ نے قبر س پر کیا جس کے بارے شن رسول اللہ تاہی کی قاش کوئی بھی احادیث شی موجود تھی۔ حضرت امام بخاری نے اپنی سے ابخاری شی حدیث نہوی تاہی کے بیالفاظ آخل فربائے ہیں۔ اول جیش من اُمعی یعزون البحو قلد او جبوا میری اُمت کا پہلا آخر جو بحری اُل اُل کے گاس پر جنت واجب ہوگی۔ وجوب جنت کے اس ارشاد نہوی تاہی کا مصدات ہونے کے لئے سیدنا وجوب جنت کے اس ارشاد نہوی تاہی کا مصدات ہونے کے لئے سیدنا

وجوب جنت کے اس ارشاد نبوی علی کا صداق ہونے کے لئے سیدنا معاویہ اللہ کی اس بحری فوج بی جلیل القدر صحابہ کرام نے نوشی اور سرت کے ساتھ شرکت فرمائی۔ المورہ بالا حدیث نبوی سے سیدنا معاویہ اللہ کی فضیلت اور منقبت عابت ہوتی ہے کوئکد انہوں نے ہی سب سے پہلے بحری لا الح لای ہے اور ساتھ اُن

اوگوں کی بھی منتبت ہاہت ہوتی ہے جن اوگوں نے آپ اٹاٹھڑ کے ہمراہ اس بحری جہاد
میں شرکت کی ۔ جزیرہ قبرس کی طرف سیدنا معاویہ اٹاٹھؤ نے مسلمانوں کے طلیم لفکر کے
ماتھ و بیٹی قدی کی اور ساتھ ہی و دسری جانب سے حضرت عبداللہ بن سعد بن ائی سرح
ایک لفکر کیٹر لے کرائن کی مدوکا آن پنچے الی قبرس کے ساتھ اسلام کی عظیم جنگ ہوئی
مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ، انہوں نے مخالفین کے بے شار لوگوں کو نہ تنج کیا اور
انقداد لوگوں کو قید کرلیا مسلمانوں کو اس سے کیٹر اموال بطور غیست حاصل ہوئے۔
سیدنا معاویہ کی مسامی سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ فتح عظیم عنا بہت فرمائی آخر کار
اٹل قبرس نے سیدنا معاویہ کے ساتھ 7 ہزار سالا نہ جزیدادا کرنے کی شرط قبول کرتے
ہوئے مسلم کرئی۔

000000000

## واتمه شهادت أم هرام 🎕

اکا برعلاء نے تکھا ہے کہ معرکہ قبرص ہیں سیدنا معاویہ ظائٹ نے بذات خود شرکت فرمائی آپ کی ایک اہلیہ بھی اس معرکہ ہیں آپ کے ساتھ تھیں ۔علاوہ ازیں اکا برصحابہ کرام بھی اس غزوہ ہیں شریع سے ۔معرت عیادہ بن صامت کی اہلیہ اُم جزام بنت ملحان بھی بھی ساتھ تھیں جن کے متعلق مدیث سے میں ایک پیشکوئی جناب نی بنت ملحان بھی بھی ساتھ تھیں جن کے متعلق مدیث سے میں ایک پیشکوئی جناب نی کریم ناتی کی موجود ہے کہ آپ ناتی نے خواب سے بیدار بوت ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے پہلا فیکر جو بحری جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کرایا اس ارشاد کے سننے پر معزے ام جرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں ان میں داخل ہوں گی تو آپ تا تھی نے فرمایا کرتم ان میں داخل ہوں۔

قبرس میں اُم حرام ڈاٹٹا ایک بغلہ ( فیجر ) پرسوار ہو کیں اور اُس سے گر پڑیں اور و کیں اُن کا انتقال ہوگیا۔ بڑیرہ قبرس میں آپ ڈاٹٹا سرار مبارک ہے لوگ وہاں @@@@@@@@@

جزیرہ قبرص کی فتے سیدنا معاویہ کی مسائل سے ہوئی اور اکا پر صحابہ کرام بھی
اسلام ہم بیں اُن کے ساتھ شائل تنے اور غزوہ کے اہل بیش کے تق بیں نبی نابیا ہا کہ
طرف سے جنت کی خوشجری دی گئی کی سیدنا معاویہ فائٹ سیت یہ حضرات اس
بیٹارت کے تن وار ہوئے یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور تو فیبراسلام کی طرف سے ان
لوگوں کے حق بیں ایک بہت بڑی سعادت مندی کا مڑوہ ہے۔ اس سے یہ بھی واضح
ہوگیا کہ یہ غزوات اسلامی شے اور جہادتی سیس اللہ کے مصداق شے کیونکہ ان بیں
شریک وشائل مجاہدین کو جنت اور معفرت کی بشارتوں سے نواز اگیا ہے۔ اس لئے
سیدنا معاویہ فائٹ ایک معفلب باوشاہ نہیں شے بلکہ اسلام کے تھے فاوم اور دین کے
طبر دار شے اور اس کوفروغ بخشے والے تھے۔

## غیر معمولی منصوبوں کا اجراء

حضرت معاویہ فاللہ نے ندمرف سیای بلک علی میدان بی مجی غیرمعمولی منعوبوں کا اجراء کیا۔ آپ کوسائنس سے خاص دلی گئی میں وجہ ہے کہ آپ نے اہل بونان کی سائنس کی کتب کا خاص طور پر ترجمہ کروایا۔ اس کا متجہ یہ لکلا کہ آپ کے اپنے خاندان بیں ایک انتا ہوا سائنسدان پیدا ہوا جس کی صلاحیت کا لوہا اہل مغرب نے خاندان بیں ایک انتا ہوا سائنسدان پیدا ہوا جس کی صلاحیت کا لوہا اہل مغرب نے خاندان بین ایک مناز کے بیان مناز کے کیسٹری اور میڈیسن سے فیر معمولی شخف حاصل تھا اور انہیں مسلم دنیا کا پہلا کیمیائی سائنسدان قرار دیا گیا ہے۔

### ہنت کی بشارت

5666666666

کتاب ٹائ التواری جلد سوم صفی نمبر139 اور141 کے مطابق سیدنا معاویہ واللہ جنگوں میں شریک ہوئے اور اُن الشکروں کی تیادت کی کہ جن میں شامل ہونے والوں کے لئے نی اکرم تاکھانے جنت واجب ہونے کی خوشخری دی تھی۔

سیدنا مدیق اکبر اللوک وورخلافت بی 13 هشام کے جہادی سیدنا ابدسفیان کا پورا گراند، بینی خود، وو بیٹے جو دونوں سحالی ہیں، سیدنا معاویہ سیدنا بزید اور ابدسفیان کی ہوی مند اللہ سمیت سب شریک تھے۔ آپ کی عمری خدمات اور اسلام کے لئے فتوحات کی خدمات کی فہرست بردی طویل ہے۔

سیدناعمر فاروق فائل معرت معاویہ کواپنی پوری فلافت کے دوران دمشق کا امیر بنادیتے ہیں اور پھرآپ کو حالم اسلام کا کسری قرار دیتے ہیں اور پھرآپ کو حالم اسلام کا کسری قرار دیتے ہیں اور پھرآپ کے مطرف سے سیدنامعاویہ کے دشخط ابطور کواہ ہوتے ہیں۔

## امور مملکت کے لائق

حضرت سیدنا معاویہ الآثار کے گورزی کے 23 سالہ دور پس برخض آپ
سے مطمئن تھا اور آپ الآثار کے دور خلاف شکایت کا
کوئی موقع نہیں ملا ۔ حقیقت بہ ہے کہ حضرت معاویہ الآثار نے اپنے دور خلاف شکایت کا
کار ہائے نمایاں سرانجام دیے کہ اُمت کی پوری تاریخ بیس آپ الآثار کا نام مبارک
ایک خاص اجمیت کا حال ہے اس وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عباس جسی مقتدر وعظیم
شخصیات آپ الآثار کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔

# حضرت معاویہ کا اہل بیت سے برتاؤ

0'00'00'00'00'0

کتب تاریخ کی قوی اور اقدروایات سے پد چاتا ہے کہ آپ اللظ نے بنو حاتم اور بالحضوص الل بیت نبوی اللظ کے ساتھ انہائی اچھا برتا و اور سلوک روار کھا۔ علامہ این کیر "البدایة و المدھ اید" جلد 8 ش فرائے میں کرسید نامعا ویہ ڈاٹٹٹا پی خلافت کے دوران سیدناحسن ڈاٹٹٹا ورسیدناحسین ڈاٹٹٹا سے بیش خلافت کے دوران سیدناحسن ڈاٹٹٹا ورسیدناحسین ڈاٹٹٹا سے بدی خدہ بیشانی سے بیش کے اوران کویش قیت عطیات سے لوازتے۔

عربی کتاب "معلم معاویه" تالیف انی برحبداللدین محربن عبیدین سفیان المعروف باین انی الدتیاش فرماتے ہیں:

# کان عمر بن المخطاب اذا دأی معاویة ، قال ، فهذا کسری العرب سب حغرت عمرین فطاب حغرت معاویکود کھتے تھاتو فراتے: بیعرب کی کسری ہیں۔

## حضرت معاويه أور سيدنا أمام حسين

علامه ابن كير الدستى الخي مشهور تعنيف "البدايه والنهائي" جلد 4 سفر 158 من تحرير فرمات ين ولما توفي الحسن كان الحسين يفد الى معاوية في كل عام في عطيه ويكرمه، امام حن التي كانتال كابدسيد تاحسين التي حضرت معاويه التي باس بطور وفد تشريف لا ياكرت سے اور چرسيدنا معاويم التي ان كاخوب اعزاز واكرم فرماتے اور جايا مجى أن كى خدمت ميں بيش فرماتے۔

کونیوں نے جب سیدنا امام حسین نظافۂ کو حفرت معاویہ ظافۂ کی مخالفت پر آمادہ کرنے کی پرز درکوشش کی توسیدنا حسین نظافۂ نے فرمایا کہ معفرت معاویہ نظافڈاور ہمارے درمیان ملے کا معاہدہ اور بیعت کا عقد ہو چکا ہے اب میں اس عہد کی خلاف ورزی کونا جائز جھتا ہوں۔

### حضرت معاويه اور سيدنا عبدالله بن عباس

@@@@@@@@@

حضور پُرٹور ظافیم کے بیا حضرت عباس ڈاٹٹو کے صاجبزادے حمر اللامة حضرت عبداللہ این عباس جوسیدنا معاویہ ٹاٹٹو کے حضرت عبداللہ این عباس جوسیدنا علی ڈاٹٹو کے بیان اور براور میں ، کے سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کے بین : کے ایمی تعلقات تھے۔ تاریخ ابن عسا کریں ہے کہ حضرت قاوہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں : ایک دفعہ سیدنا ابن عباس ڈاٹٹو حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے ملاقات کے لئے آئے اور اُن سے اپنی عبت کا اس طرح اظہار فرمایا ، اللہ تعالی جھے آپ کی وجہ سے فرزوہ نہ کرے ، جب بیک آپ سلامت ہیں۔ سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نے عبت کے اس انو کھے انداز پ جب بیک آپ سلامت ہیں۔ سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نے عبت کے اس انو کھے انداز پ آپ ڈاٹٹو کی خدمت اقدی ایک خطیر رقم بطور نڈ رانہ مجب بیٹی کی اور ساتھ بچھ سامان ہمی دیا کہ ان کواسے اللہ رحیال میں تشیم فرماویں۔

## حضرت معاوية اور أمهات المومنين

حضرت سيدنا معاديد والمثنائية اپن عبد خلافت مل صفرات محابد كرام ، الل بيت نبوت ادراً مجات الموشين كم مقام دمر بيت نبوت ادراً مجات الموشين كم مقام دمر بيت كوفوظ ركف كرساته وأن كرساته مسب المراتب الخل سلوك ادر معالمه كرساته وفي آت ادراً پ والمثن جناب نبي كريم والحظ كي از واج مطيرات أمهات الموشين كرساته يمي قدر داني كا معالمه فرمات شيد

سیدنا معاویہ نظافہ اُم الموشین سیدۃ عائش صدیقہ نظافہ کا پورا پورا عزت و احرّام فرمایا کرتے اور صدق دل سے اُن کی عظمت اور فضیلت کے قائل تھے آپ نظافہ ایکی خدمت میں حدایا اور وظا نف ارسال ازبی خدمات کے اظہار کے لئے اُم الموشین کی خدمت میں حدایا اور وظا نف ارسال فرمایا کرتے تھے اور اُم الموشین کی جناب میں ایک جیش قیت قلادۃ (حمار) حدیثا ارسال کیاجس کی اس وور میں قیت تقریباایک لا کھورہم ہوگی آپ نے بیعدیہ قبول

فر ما يا اورديگرامهات الموشين ش بحي تقتيم فرما يا اس طرح ك في واقعات كتب تاريخ ك زيئت بن بوك يس \_

DOOOOOOO

## عضرت معاویہ کی تبرکاتِ نبویہ سے معبت

(بُرِدَةُ السَّعَادَةُ ، سعادت مند چادر)

سرکار دو عالم نظافی نے جب کد کرمد فئے فرمالیا تو کھولوگ کد کرمدے ہماگ نظے جن ش مشہور شاعر صفرت کعب بن زہیر بھی شائل تھے، آپ کے بھائی فی آپ کوایک پیغام بھیجا جس کے بتیج ش صفرت کعب بن زہیر شرمندہ ہوئے اور خفیہ طور پرمدینہ منورہ سرکا یدید تا نظافی کی بارگا واقد س شی تنہنے کے بعد آپ نظافی سے قوبہ اور معانی کے طلبگار ہونے کے بعد حلقہ بگوٹی اسلام ہو گئے اور فی البدلیج آپ نظافی کی مدر سرائی بی قصیدہ بانت مسعاد "کتام مدر سرائی بی قصیدہ بانت مسعاد "کتام سے مشہور ومعروف ہوا۔ حضرت کعب بن زہیر نظافی جب اس شعر پر بہنچ۔

# إِنَّ السرَّمُسوْلَ لَسَهْفَ" يُسْعَضَاءُ بِبِهِ مُهَـنَّـد" مِّـنُ مُنْهُـوْفِ السُّـهِ مَسْسُلُولُ

بیشعرساعت کے بعدرسول الله مُنظِیّا نے اپنی چادرمبارکہ اپنے شانوں
سے اتاری اور کھب بن زمیر ڈٹٹٹ کوعطا فرما دی بعد ش معزت معاویہ ٹٹٹٹ نے اِس
چاورکو قیمتا خریدنا چا بالکین معزت کعب بن زمیر ڈٹٹٹاس پر راضی ند ہوئے کین اُن کے
وصال کے بعد معزت معاویہ ڈٹٹٹ نے آپ کے وراء سے بیس بزار دینار کے بدلے یہ
چاور ماصل کر لی اور پھریوں بیرچاورم بارکہ ملاطین میں نسل دنسل چاتی رہیں۔

سب سے بہلے امویوں نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا اُس کے بعد عباسیوں اور پھر سلاملین ممالیک اور بالآخر سلاملین عباند کی قسست جاگی اور بیظیم چاور

مبارک فتح مصرکے بعد حثاثیوں کے پاس کی جواس وقت 'طوب قائی پیلس میوزیم'' میں محفوظ ہے۔ سلاطین عثانیہ کا معمول رہا کہ وہ جہاں بھی جاتے تو اس مبارک چاور کو خیرو برکت کیلیے ہمیشداہے ہمراہ رکھتے اور جنگوں کے دوران بھی اِس مقدس و با برکت چادر کوائے ہمراہ لے جایا کرتے۔

@@@@@@@@@\

سلطان محر الد (1603-1595ء) جب معرك "أمحوى" كيلي رواند موئة بردة السعادة اور سركار دو عالم مَا النظم كالمعلم مبارك كوبعى ساتحد ركها عثاني فوج جب فكست كقريب موئى توشخ سعدالدين آفندى في سلطان معظم كوعرض كميا:

> "آنْتَ مِنْ مَلَاطِيْنِ آلِ عُفْمَانَ الْعَاهِقِيْنَ لِرَسُولِ اللهِ "إَنْهُمْ"

آپ قوسلاطین آل حثان ہیں جن کا شاررسول الله مَالَظِمُمُ کے عشاق میں موتاہے

اب وقت آگیا ہے کہ آپ اِس برده مبارکہ کو زیب تن فرما کر الله تبارک و تعالیٰ سے دُعا فرما کیں کہ دو آپ کو جنگ میں فتح نعیب فرمائے نفر وہ اِسے تجبیر وہلیل میں سلطانِ معظم نے برده شریف زیب تن کیا اور سرکار دو عالم کا ایک اس حبرک برده کے فیل فتح والعرت نعیب ہوئی۔

## رسول الله ﷺ کے تبرکاتِ متدسه

اول سلطان اسلام حضرت معادید والله کی پاس حضور فی اکرم نالله کے گئی ترکات مقدر محفوظ تصد حضرت سیدنا معادید ولله فرمات بین کدایک مرتب میں سرکار دوعالم نالله کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ نالله کو وضوکرانے کی سعادت حاصل کی تو حضور کی تور نالله نے فرمایا:

آثار حرم مکی و آثار نبوی ﷺ کا تحنظ

حضرت سيدنا معاويد بنائظ كو بيرسعادت بهى عاصل ب كرآب بنائظ نے معالم حريثان شريفين كو تحفوظ كرنے بين اجم كرواراوا كيار مكه كرمه بين أم الموثين سيدة فدي الكبرى فظف كا مكر مبارك جس بين آپ فظف حضور پُر ثور تأليل كے ساتھ رہا كرتی تغييں اوراس بابر كرت مكان بين سركا يدو عالم تاليل كي اولا وا مجاوى ولا وتين ہوئى تخييں اوريدو دمكان تھا جہاں پر حضور في كريم تأليل كے مجدوں كن نشا نات مباركہ فہد تخييں اوريدو دمكان تھا جہاں پر حضور في كريم تأليل كے مجدوں كنشا نات مباركہ فہد تخيير حضور پُر ثور تاليل نے جب مكم كرمدے جبرت فر مائى توسيدنا عقبل واللائے نے بيكر ليے اليار سيدنا معاويد واللائ اپن ورونطا فت بين اس مقام مقدس كو فريدكراس پر ايك سيدنا معاويد واللائل بي معام مقدس كو فريدكراس پر ايك مجد تغيير كرواوى تى بعد ايك الله عاصلة الذهواء "كنام سے ياوكيا جانے لگا حلاونے لكھا ہے كہ كرمدے مقامات مقدس بين سے مجد حرام كے بعد بيافتل ترين مقام مقدس ہے۔

هو افضل موضع بمكه بعد المسجد الحرام كركرمدك مكانات كے لئے اس سے پہلے كوئى خاص حفاظتى وروازے خیس ہوتے تھے لین جب الل عراق الل شام اور دوسرے فیرمقا ی لوگ اپنے اپنے علاقوں سے جب مکہ کر سآئے آوان مکانات میں داخل ہوکر سکونت اختیار کرتے البذا ضرورت تھی کران مکانات کووروازے لگائے جا کیں تو حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹنڈ نے ان مکانات کووروازے لگانے کا انتظام کیا۔ مشہور دارالندوہ کو حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے فرید کرائے محفوظ کروادیا۔

@@@@@@@@@

سیدنا معاویہ نگافتائ نے مکہ محرمہ کی طرح مدینہ طیبہ طاہرہ بیں موجود آثار

نوی سکافتا کو بھی محفوظ کروایا ، وفاء الوفاء جلد 2 میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق ٹالٹنائیب
اس دنیا ہے انتقال فرما رہے تھے تو آپ ٹالٹنائے اپنے صاحبزادے اور صاحبزاد ک

سے فرمایا تھا کہ میری فلاں جگہ کو فروخت کر کے میرا قمام قرض اداکیا جائے چنانچ اس
جگہ کو آپ ٹالٹنا کے انتقال کے بعد فروخت کر دیا گیا جے سیدنا معاویہ ٹالٹنائے اس دور
کی وقتی ضروریات کے لئے فرید کرائے ایک مجدین نتقل فرمایا ، ای طرح مدینہ منورہ
کی وقتی ضروریات کے لئے فلفہ فتم کے قلع فلم کر کو دائے۔

# بركاتِ الله سبحانه و تعالىٰ

حضرت سيرنا معاوير فالله كاعبده خلافت اگر چرفلفات راشدين كعبد سے دوسرے درج كا تھا تاہم اس ميں دين اسلام كے احياء اور بقا كے لئے بہت مساكى كائيں،اس دوريس بركات بارى تعالى كاظبور پايا ميا اور عنايات الى كامظاہرہ بھى بوتار با۔

### كرامات حضرت معاويه 🎕

سیدنامعاوینهایت خداترس ادر قرآ خرت رکھنے والے انسان تعے خشیت الی سے اُن آ تھیں فی الفور آنسوؤں سے مجرجاتیں، بعض دفعہ تو زاروقطارروتے، آخرت کے موافذے کی فکر ہر وقت اُن کے ذہن پر رہتی۔ اُن کے فکر آخرت اور خشیت البی کے بے ثار واقعات تاریخ کے اوراق میں بھرے پڑے ہیں۔ سیدنا معاویہ بڑے متجاب مدعوات اور صاحب کرامات محالی تھے آپ کی کئی کرائشیں تاریخ کی کتابوں میں بکھری بڑی ہیں۔

@`@@@@@@@

آپ کے عبد خلافت میں ایک مرتبہ پارٹن شہوئی اور خنگ سالی کی وجہ سے لوگ پر بیٹان ہو گئے سیدنا معاویہ و دمرے مسلمانوں کے ساتھ طلب باران کے لئے ایک مقام کی طرف تکا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کی دُعا کی ، دُعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہوگئی اور واویاں یانی سے بہنے تھی۔

کتاب المعرفة والباری جلد نمبر 2 صفح نمبر 380 پر بزید بن اُسود الجرش کے احول کے تحت درج ہے کہ حضرت معاویہ کے دور خلافت بیں ایک سال وشق کے علاقے بیں قبل پڑ گیا، دھا کے لئے لوگوں کو ایک مقام پر جع کیا گیا حضرت معاویہ فٹائن خود مبر پر تشریف فیلے فرما ہوئے۔اس اجماع بیں ایک بزرگ پزید بن اُسود الجرش بھی تھے جنہوں نے جا بلیت کا دور پایا اور پھر اسلام لائے اور علاقہ شام بیں سکونت افتیار کی یہ متابوں نے انسان تھے اور اپنی نیک اور تقوی بیں مشہور اور مستجاب الدعوات تھے سید تا معاویہ نے اُن کو بلاکرا بے ساتھ مبر پر بھایا اور دھا کے لئے ہاتھ اُنٹی کے اور کہا:

# وصال حضرت معاويه ﷺ

0000000000

" کی گفس دَآنِفَهٔ الْمَوْتِ" تَمَ قرآنی کے مطابق ہروی روح نے موت

کا ذاکفہ چکھنا ہے۔ سحابی رسول کا کھیا حضرت معادیہ ڈاٹٹو زندگی کی 78 کے قریب
منزلیس طے کر پچکے تھے اور آپ ڈاٹٹو کی طبیعت بین می کافی ضعف آچکا تھا، انجی ایام
میں بیت اللہ شریف حاضری کی سعادت حاصل کرنے کہ محرمہ تشریف لے گئے اور
کھرایام گزارنے کے بعد والی ومشق تشریف لے آئے لیکن آپ ڈاٹٹو کی طبیعت
میں اضطراب روز پروز بوستا جا رہا تھا چنا نچہ ایک روز اس دنیا کی بے شاق اور اُمویہ
خلافت بارے خطسار شاوفر مایا:

لوگو! جاری مثال ایک میتی کی طرح ہے جو بوئی گی اور پھر کھتے پر
کاٹ لی گئی، میں تم پر ایک مدت تک حاکم اور والی رہا ہوں۔ جھ
سے پہلے والے امراء اور خلفاء بہت بہتر تقاب جھ سے بہتر حاکم
آنے کی اُمید نہیں کیونکہ زمانہ ''حمد نبوت'' سے دور ہوتا جارہا ہے،
کہاجا تا ہے کہ جوش اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پہند کرتا ہے تو
حق تعالیٰ بھی اُس کی ملاقات کو پہند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا! اسے اللہ!
میں تیری ملاقات کو پہند کرتا ہوں تو بھی میری ملاقات کو پہند فرما۔

### قبل از وصال وصيتين

حضرت عبداللہ بن عباس فی سے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ نگاٹنا کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ فائنائے وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ش مقام صفار نبی اکرم نگائنا کی خدمت میں حاضر تھا آپ نگائنا نے بال کوانے کا ارادہ فرمایا تو میں نے تینی کے کرآپ نگائنا کے بال مبارک بنائے اور وہ مبارک بال این پاس محفوظ کر لئے تھے ،جب میں فوت ہو جاؤں تو آن بالوں کو میرے بال ایسے باس محفوظ کر لئے تھے ،جب میں فوت ہو جاؤں تو آن بالوں کو میرے میں رسول اللہ تا بھی کے ناخن مبارک کے تراشے موجود ہیں میرے فوت ہونے کے بعد انہیں بھی میری آ تھوں پر رکھ دیا کیونکہ مجھے اللہ تعالی کی ذات ہے آمید ہے کہ دہ ان تیرکات مقدمہ کے وسیلہ سے جمع پردم وکرم فرمائے گا۔

500000000000

یاری کے دوران بعض اوقات خزدگی طاری ہوجاتی پھر پکھ افاقہ ہوا تو
اپنے حاضرین سے فربایا کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا جس شخص نے تقوی افتتیار کیا
اللہ تعالی اس کو بڑے بڑے حادثات سے بچالیتا ہا اور جواللہ تعالی سے بے خوف ہو
گیا اُس کے بیخے کی کوئی صورت نیس ۔ آپ ڈاٹٹ نے یہ وصیت بھی فربائی کہ میرے
ذاتی اموال کا نصف بیت المال میں واقل کر دیا جائے کیونکہ سیدنا عمر فاروق ڈاٹٹ نے
آخری وقت میں ایٹا بال تعسیم کرویا تھا۔

جب آپ کی حالت بگرنے کی اور لوگ آپ کی موت کی باتیں کرنے گئے

آ آپ نے اپنے اہل خاند سے فرمایا ، میری آس کھوں کو آثر سرے سے جردواور میرے

سر میں جبل لگاؤ پھر فرمایا لوگوں کو اطلاع کرو کہ وہ کھڑے ہو کر میرے لئے سلامتی کی
وعاکر ہیں اور کی فض کو بھی روکا نہ جائے جب آپ بھٹھ کے وصال کا وقت مزید قریب
آیا تو فرمانے گئے ۔ کاش! میں ذی طوی میں قریش کا ایک عام آدی ہوتا اور میں نے
اس امارت و مکومت سے پھی نہ لیا ہوتا۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں! جب آپ کا
آخری وقت آیا تو لوگ آپ کے پاس آئے جنہیں و کھ کر آپ رونے لگ گئے جب
آس کی وجہ پوچی گئی تو فرمانے گئے میں موت کے ڈرسے نہیں روتا اور نہ بی ونیا سے
جانے اور سب پچھ یہاں چھوڈ جانے کی وجہ سے دوتا ہے۔ اصل بات سے کروہاں

جانے اور سب پچھ یہاں چھوڈ جانے کی وجہ سے دوتا ہے۔ اصل بات سے کروہاں

0000/123/0000

دومشیاں ہیں ان میں سے ایک جنت میں اور دوسری جہنم میں ، میں نہیں جانتا کہ میں کون ی شمی میں ہوں گا۔

@@@@@@@@

بالاخرآپ کامقرره وقت آن کینچااورکوه استقامت اور کرم وجمت کا میکر ماضرین کی موجودگی میں اپنے خالق حقیق سے جاملا ۔ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ مورخ طبری فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے رجب 60 ھیں وقات پائی۔ البتدائن کی وفات کے وقت میں اختلاف ہے۔ رائے قول کے مطابق آپ ڈائٹ کی 78 ریس عرتمی۔

#### مدت خلافت

حضرت حسن بن ملی بھائا کے معاویہ کے جی بیل خلافت کے دست بردار جونے کے بعد 6 رقح الا ول 41 ہجری بیل معاویہ کی بیت خلافت کے دست بردار ہجری بیل معاویہ کی بیت خلافت کمل ہوئی اور 60 ہجری بیل معاویہ کی بیت خلافت ہوئے اس طرح اکن ہجری بیل معاویہ بیل فرت ہوئے اس طرح اکن کی خلافت کل مدت 19 سال 3 ماہ اور سر ہون بنتی ہے۔ سحائی رسول سیدنا ضحاک بن قیس النہری آپ کے معتدین بیل سے تنے آپ گفن ہاتھوں بیل لیے ہاہر لکھ اور لوگوں کو بتایا کہ آمیر الموثین کا انقال ہوگیا ہے آپ تمام عرب کے لئے شہر پناہ تنے ، النہ تعالی نے ان کے ذریعہ مسلم انوں کی ہا ہی خانہ جنگی کوختم کیا اور بہت سے ممالک النہ تعالی نے رہے گئے دریعہ مسلم انوں کی ہا ہی خانہ جنگی کوختم کیا اور بہت سے ممالک آپ کی زیر قیادت وسیادت شخ ہوکر اسلامی تامرویس واضل ہوئے۔

ومیت کے مطابق آپ کی جمیز و تنفین کی گی اور ترکات نبو یک فن ش شامل کے گئے۔ سیدنا ضحاک بن قیس النبر کی نے نماز ظهر کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور باب مغیر کے قبرستان میں سپر دخاک کیا گیا۔ اللہم اخفر له وار حمه و عافه واعف عنه

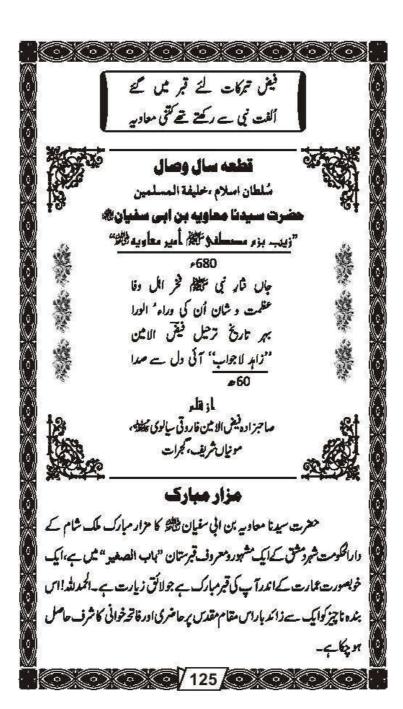

# قدرشناسی اور قدر دانی کے کلمات

000000000

خلیفه دوم حطرت سیدنا عمر فاروق الات این حکام اور و لات پر سخت گیری اور شدید گرفت فرمانے کے ساتھ اُن کی بہتر کادرکردگی پر اُن حکام کی قدروانی، قدرشای اور عزت افزائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے ش سیدنا محاویہ الات کی قدر دانی کے کلمات کتب زیری اور وائش مندی کے متعلق سیدنا عمر فاروق والات کدر دانی کے کلمات کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ ابن الحیر الجزری ، الکامل کی جلد نمبر 3 سیرت محاویہ کے تحت تحریفرماتے ہیں:

قال عمر بن الخطاب ، تذكرون كسرى و قيصر و
 دها ء هما و عندكم معاوية

تم لوگ تیمرد کسریٰ کی دانائی ادر زیر کی کا ذکر کرتے ہو حالا نکہ تہارے بال معادیہ ڈاٹٹڑ جیسے دانشمندا در زیرک آ دمی موجود ہے۔● ایام ذهبی کی تاریخ اسلام جلد 2 (احوال سید تامعادیہ) پرہے:

تعجبون میں دھاء ھوقل و کسوی و تدعون معاویة
 تم حرقل اور کسری کی ہوشیار کی اور ہوش مندی ہے تجب کرتے
 ہواور حضرت معاویہ ٹاٹٹ کوچوڑ بیٹے ہو۔
 اہام این کیٹر اپنی مشہور زبانہ تعنیف البدایہ وانبایہ جلد 8 (تحت ترجمہ معاویہ بن انی سفیان) میں تحریفر ماتے ہیں:

العرب عمر بن المعطاب اذا رأى معاوية قال هذا كسرى العرب سيدناعمر فاروق ثانورج معاديد ويكود يكية توارشا وفرمات "بيعرب كسرى بين" ـ (كسرى فارس كياوشاه كالقب تعا۔)●

(DOOOOOOO حبوالامة مغرت عبدالله ابن عاس الله فرات بيل كرجب مغرت معاديد والتواسد ركعات وترك مسئله ير الفتكو مولى توآب والتون فرمايا: اصاب اند فقيه ، انحول في ورست ارشادفر مايا كوتكروه فتيرين يرك في معمولى وديدكى شباوت بيل بكد حبر الامة جن كالقب بان ك طرف سے سیدنا معاویہ ڈاٹٹو کے مجتمدا ورفقیہ ہونے کی گوائل ہے۔ حفرت عبدالله بن عمر الله حفرت معاديد الله كي سيادت اور حمراني بارے فرمایا کرتے تھے: الله أسود من معاويه رسول الله الله الله المنافي كالميدية معاويه وللوس بهتر حكمران نبيس ديكهار • حضرت سیدنا سعدین انی وقاص سیدنا معاوید کے انساف اور موام کے حقوق کی اوا لیکی کے متعلق فرماتے تھے: الباب عد عدمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب یں نے سیدنا عثمان عنی ڈاٹٹو کے بعد سیدنا معاویہ ڈاٹٹو سے بہتر حق پورا کرنے والا اورجن كساته فيعله كرنے والانيس ويكها ف حضرت ابودردا لثاثثة حضرت سيدنامعاويه فالثلاك تقوى اورحسن نماز كوذكر كرتة بوئ فرمات تغ: ٠ مارأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله كالله من امامكم هذا يعنى معاوية ، رسول الشركظ كافراز كزياده مشايش فتهاراكاس امام (حضرت معاويه الله ) سے بہتر کوئی تیں دیکھا۔ 0000127000

# آثار سيدنا معاويه الا

@`@`@`@`@`@`@

راهادیث نبویه ﷺ)

سیدنا معادیہ دالت کو مرکار دو عالم نظافی سے براہ راست روایت کرنے کا شرف طلع ماصل ہے۔ فق کم کے بعد سیدنا معادیہ دالت کی خدمت اوقد سی مستقل ماضری اور جمنفینی رہی جس کے جتیج میں آپ دلالا نے اسپے طاہر و باطن کو علم دھکت کے فورسے خوب فیض یاب کیا درا مادیث تبویہ نظافی کا ایک انمول ذخیر واسینے مافظ میں محفوظ کیا۔

- かっている الم الوزكريا قودى مطلخ قرمات بين كر معزت سيدنا معاويد والثلاث في المرم تلك المساوية والثلاث في المرم تلك المساويث من المرم تلك المساويث في تعداد المناقف بيد.
  آب والتك سروايت احاديث في تعداد المناقف بيد.
- من حفرت معادید فافق سے روایت کرنے والوں میں محابہ کرام اور تا بعین عظام شامل ہیں جن میں حضرت سید ناعبداللہ بن عباس ،سید نا ابودرداء ،سید نا جرید بن عبداللہ ،سید ناعبداللہ بن زیبر ،سید نا ابوسعیدالحذری سرفیرست ہیں۔

## ديوان سيدنا معاويه ﷺ

﴿ سیدنا معاویہ نگافتا فن شعر گوئی کی اہمیت ہے بخوبی آگاہ سے کیونکہ آپ ڈاٹھ کا
تعلق اُس خاندان سے تھا جوشعر وشاعر کی اور اوب ش ایک منفر ومقام رکھتا تھا۔
ماضی قریب بٹ سیدنا معاویہ ڈاٹھ کا ایک و ایوان بھام" و ایوان معاویہ ڈاٹھ و اُکٹر
فاروق اُسلیم بن اُحمد کی تحقیق وشرح کے ساتھ 167 صفحات پر مشتل کا پہلا
ایڈیٹن سال 1996ء میں دار صاور ، ہیروت ، لبنان سے شائع ہوا اور اس وقت
کی نیو بندہ کے زیر نظر ہے۔
کی نیو بندہ کے زیر نظر ہے۔



# قریش اور اس کی شاخیں

0000000000

قبید قریش کی چھوٹی بڑی شاخیس الم 10 تھیں کین اُن بین مشہور شاخیس استوں کی اُن بین مشہور شاخیس "بنو هادسم" اور "بنو اُمیه" تھیں ۔ قبیلہ بنوهاشم سید کا نکات حضور پُر لور تاکیل کا دات بارکات کی وجہ سے تمام قبائل پر فوقیت رکھتا ہے اور شرف وفضیلت بین اعلی و ارفع مقام پر فائز تھا ۔ حرب وضرب اور جنگی معاملات میں قبیلہ بنوائم یہ کو فضیلت اور برزی حاصل تھی اور یہ دیگر قبائل قریش میں مروار اور صاحب وستار شارہوتا تھا۔

# بنوهاشم اور بنو أميه مين معاشرتى تعلقات

#### رمعد جاهلیت میں

بنوها الله اور بنوامید دوعم زادول کے خاندان سے اور اُن کے درمیان خونی
رشتہ کے علاوہ سیاسی ، تبذیبی اور ساتی و معاشر تی تفلقات ہر دور ش استوار رہے
ہیں۔ خاندان بنوها شم کے سرخیل '' معرت هاشم'' اور خاندان بنوامیہ کے سرخیل
'' عبد شم'' کا مکہ مرمہ کے سرداروں اور شیورخ بیں شار ہوتا تھا، البذا ان کے درمیان
نفر سے وعداوت کا سوال پیدائیس ہوتا۔ بوعبد مناف کا خاندان اپنے واتی اتحاد وا تفاق اور الفت وجب کے لئے دور جا لیب کے علاوہ اسلامی عبد بی بھی متاز تھا۔ عبد مناف اور وقت کے چارفرز ندوں ( حاشم ، مطلب ، عبد شس اور نوفل ) کے خاندان وں پر مشتل تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ افرادی کی اظ ہے جبر برابر طاقتور ہوتے رہے ، عبد مناف ایک متحد

0000/130

خاندان کی اندایک دومرے سے وابستایک دومرے کے دکھ کھیٹ شریک تھے۔
مرکار دو عالم کالل کو خاندان اُموی سے قرابت کا کتنا خیال تھا اس کا
اندازہ ایک روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضرت حسان بن ثابت ڈاٹھ نے
دفاع اسلام میں بچوکرتے ہوئے جب حضرت ایوسفیان اُموی کی تنقیق کرنا چاہی تو
حضور کہ لور کالل نے قرمایا "و ما نقر ابعی مند" کدان سے میری قرابت کا کیا ہوگا
اور کی انہوں نے حضرت ایوسفیان ماٹھ کی بھی بی کے۔

000000000

#### تملق نديمى

عرب کے قبائل دستور یس "مناهمت" کی ایک روایت بھی جودوافراد بالخصوص تجار کے درمیان قائم ہو جاتی تھی وہ ایک دوسرے کے ندیم (دوست) اور شریک تجارت کہلاتے تھے محمد بن حبیب بغدادی (وصال 245 مه) نے اپنی کتب میں قریش مکہ کے 58 ندیموں کی جو فہرست دی ہے تو اس میں سرفہرست معزرت عبدالمطلب بن حاشم اور ترب بن أمر کور کھا ہے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دشتہ تد کی اور محبت والفت کے تعلقات بنو حاشم اور بنو آمیہ بیل بند مرف قائم اور استوار رہے بلکہ مثالی توعیت کے یہ تعلقات رہے ، اس سلسلہ بیل ایک ولیسپ روایت لمتی ہے کہ عہد جاہلیت بیل حضور سید کا نکات بیل کے پچا حضرت عہاں بن عبدالمطلب حاقی اور ابوسفیان اموی تجارت کے لئے یمن گئے تو ایک ون بازار کا کاروبار ایک ندیم (دوست) و یکنا تھا تو دوسرا خیمہ کی رکھوالی کرتا اور کھانا تیار کرتا تھا اور دوسرے دان تدیم ، بیان دونوں شخصیات کی مستقل محبت و مودت کا واضح ثبوت ہے جس کے منتج بیل صفرت عہاں باقمی کی بی تحریب پر حضرت ابوسفیان فالٹودولت اسلام سے سرفراز ہوئے اور حتیاری و دی کا بی

0000/131/0000

متیجہ تھا کیونکہ اعلان نبوت کے بعد بھی ان دونوں بزرگوں کے تعلقات میں کوئی فرق ندآیا تھا۔

@@@@@@@@@

# عضرت ابو طالبﷺ اور مسافر ابی عمرو اموی کا رشته ندیمی

فاندان بنوهاشم اور بنوامیدی رشته ندی اور تعلق و دوی وسی بیانی پرنظر

آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوطالب بن عبدالمطلب هاشی نے مسافر بن ابی عمر دین اُمیہ
اموی سے ندیم ہونے کا رشتہ قائم کیا اور مید دونوں حضرات ایک دوسرے کے جگری
دوست تھے اور پھرسیدنا ابوطالب ہاشی کی مسافر بن ابی عمر و بن اُمیہ اموی کے ساتھ
مید دوی اُن کی موت تک قائم و دائم رہی اور جب اُن کی وفات ویار خیر میں ہوئی تو
حضرت ابوطالب هاشی کو اتنافلتی اور افسوں ہوا کہ انہوں نے اپنے دوست کے وصال
حضرت ابوطالب هاشی کو اتنافلتی اور افسوں ہوا کہ انہوں نے اپنے دوست کے وصال
پرایک انتہائی عالی شان مرشے تحریر فرمایا جو عمر بی اوب کاشہ یارہ ہے۔

## عهد نبوی ﷺ میں هاشمی و اموی تعلقات

سرکاردوعالم می ایک نے باب کا آغاز ہوا اور ایش ایک نے باب کا اور اور ایش ایک نے باب کا آغاز ہوا اور ایش ایک معروضی مطالعہ بتا تا ہے کہ دوسرے قبائل عرب اور بطون قریش کی مائند قبول والکاراسلام میں خاتمان ہو حاشم اور خاتمان ہو اسمام میں خاتمان میں خاتمان ہوئے کے باوجود آپ میں میں میں خاتمان والوں نے سخت خالفت کی تھی اورا کشر نے قبول اسلام سے الکار کرویا تھا ان میں مرفیرست آپ میں میں ایک ایواب بن عبد المطلب حاشی تھے۔

اسلام قبول کرنے والوں میں ہؤامید کی کی متناز شخصیات شال تھیں جن میں سرفہرست حصرت عثان بن عفان نے سیدما ابو برصدیق والله کی ترغیب پراہنداء یں بن اسلام قبول کرلیا تھا، دوسرے اموی سابقین اولین میں سردار عتب بن ربیعہ کے فرزند دلیند حضرت الوحذیفہ نے ابتداء میں بن اپنی المیدادرائے فلام کے ساتھ اسلام قبول کرلیا تھا۔

0'000'000000

# سفر طائف اور بنو أمیه کی همدردی

جناب نی کریم تا فی اور نبوی میں جب طائف کے سفر سے دخی ول اور زخی اجم کے ساتھ والی ہورہ سے قو مکہ کرمہ کے قریب رہیدا موی کے دو بیٹول طنبد و شیبہ کے باغ میں بناہ لی۔ آپ تافیل کے دونوں اُموی بیچاؤں نے اپنے معاقمی ابن عم (بیچازاد) کی حالت زارد کی کران کی تالیف قلب اوراظهار محبت و تعلق کے لئے اپنے ایک نصرانی فلام 'عدائی' کے ہاتھوں انگوروں کے فوشے بیسے جو نی کریم تا فیل نے آپول و منظور فرمائے۔

فلما رأه ابنا ربيعة رقًا له وأرسلا اليه يقطف من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس

ہود الیقین فی سیرہ سید الموسلین (المعضری ، محمد) جلد 1 صفحہ 61 € اختلاف مسلک و ندہب کے باوجودان امویوں نے اپنے ہائی عزیز کے ساتھ مہر ومجت کا جوسلوک کیا اور جوان سے صلدری کی وہ قرابت کا واضح ثبوت تھا۔

### خلافت راشده مبير هاشمى واموى تعنقات

فائدان بنوهاهم اور فائدان بنوامید کساتی و معاشرتی تعلقات عبد خلفاء را شدین ش ند مرف قائم و دائم رہ بلکدان میں بعض سے زاویوں اور جبتوں کا اضافہ می بواسیدنا صدیق اکبر ظافر کی خلافت کے آغازے بنی بنوهاهم اور بنوامید کی بحض اکابر کے روابط ویگا گئت کے مظاہر طبع ہیں۔

ظافت صدیقی میں بنوحاشم اور بنواُمیہ کے درمیان ایک بہت دلچسپ اور اہم دشتہ اُزدواج قائم ہوا۔ سرکار دوعالم طاقت کی بڑی صاحبز اوی حضرت زینب فائل کی معاجز اوی حضرت اُمامہ فائل بنت حضرت ابوالعاص بن رکھ کی شادی مولائے کی صاحبز اوی حضرت اُمامہ فائل بنت حضرت ابوالعاص بن رکھ کی شادی مولائے کا نئات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہے انجام پائی اور بیشادی اُموی اور حاقمی خاندانوں کے درمیان تعلقات محبت ومودت کا ایک اور ثبوت فراہم کرتی ہے۔

0000000000

طبری کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ 12 جبری جب طیفہ وقت معربت سیدنا الد بحر معدیق فائل نے ج کا ارادہ قرمایا تو اپنے ستر ہے پہلے مدیند منورہ میں معرب حثان بن عفان اُموی کو اپنا نائب مقرر قرمایا اور طاہر ہے کہ اس اموی تقرری پرتمام بنوها شمرامنی تقے عہد فاروتی میں بحی بنوها شم اور بنوا میں کے انعاقات اتحادوا تفاق ہے بہرہ دور تھے۔

متعدد روایات سے قابت ہوتا ہے کہ حضرت عثان اموی نظافت کے خلیفہ قالث مقرر ہونے کا اعلان ہوتے ہی اُن کے ہاتھ پرسب سے پہلے بیعت والے مولائے کا نکات سیرتاعلی کرم اللہ وجہ حاقی شے اور آ پ نڈاٹٹ نے پوری خلافت عثانی میں آ پ نڈاٹٹ کے ساتھ نہ مرف بحر پور تعاون کیا بلکہ اُن کے اصل وست راست اور مامی شے اور بھی روید دوسرے اکا برین ہو ماشم کا بھی تھا اور اس طرح حضرت عثان فی ڈاٹٹ اے قبیلہ سے زیادہ خاندان ہو عبد مناف سے جب فرماتے تھے۔

## خلافت اموی میں هاشمی اموی تعلقات

حضرت سيدنا معاويد بن ابوسفيان الله كى خلافت كا بنيادى اصول مسلم كل اور مثال علم و المرات كل بنيادى اصول مسلم كل اور مثال علم و المرات بنوع بدمناف ب المبتاء محبت كرتے تھے اور دوسروں كے مقابلہ يس بنوعاشم كوتر جي ديتے تھے۔دور

مشاجرات محابہ کے دوران دونوں خائدانوں میں جواختلاف پیدا ہوا تھا، کے حضرت امام حسن نگاللاکے بعدوہ بھی شتم ہو چکا تھا۔ حضرت معادیہ بیٹی طور پر دونوں خائدانوں میں برادراند تعلقات کواستوار و محکم کرنے کے لئے بمیشہ کوشاں رہنچ تھے۔خلفائے بنی اُمیہ میں آخری بڑے حکران حصام بن عبدالملک تھے جن کے بنوحاشم کے تمام اکا برادر موام ہے تعلقات بہت ایجے تھے۔

0'000'000000

مولائے کا کات سیدناعلی کرم اللہ وجبہ کی شہادت اور معرت حسن کی خلافت سے دستبرواری کے بعد یو حاشم نے مفاصت کر کی تھی اس لئے اُن کے خلیفہ اُموی اورا کا بر بنوامیہ کے ساتھ براوراند والد شے۔

حفرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب حاقمی سے حضرت سید نا معاویہ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہے جو جمیشہ قائم رہے مورضین نے ان تعلقات بارے گی روایات نقل کی جیں۔ علامہ ابن عساکر کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن جعفر حاقمی ہرسال خلیفہ اُموی کے پاس تشریف لاتے اور وہ اُن کی ضرور تیں پوری کرنے کے علاوہ خطیر نقتہ نذانے بھی چیش کرتے تھے۔

حضرت معاویہ اللہ کا کا کے عہد خلافت میں مردان بدینہ منورہ کے گورز سے
اوراپ فرائض منعمی کے تحت نمازوں کی امامت کیا کرتے تصاور تمام اکا پر بنوها شم
بھمول حضرات حسنین کر میمین اُن کی افتراء میں نماز اوا فرمایا کرتے تصاور و ہراتے
مجمی نیس تصاورا کی دوسرے کوایتا تیت کی تگاہ ہے دیکھتے تھے۔

عبد جالمیت ش جس تد کی ، تجارتی شراکت اورخاندانی مصابرت کا آغاز بوا تفاوه عبد اسلای کی تمام ادوارش ندمرف قائم ودائم رها بلکدان ش اورمضوطی اور پائیداری آئی اوردوستاند تعلقات کا دائره وسیع تر بوگیا عبد نبوی تاثیق ش بنوامید

را ترفي أذر ت

ندکورہ بالا جملہ مطورے یہ نتیجہ لکا ہے کہ بنوعاشم اور بنوا میہ کے معاشر تی تعلقات بلاشک دشیہ میں اس دونوں عم تعلقات بلاشک دشیہ میں اس کررہے ہیں کہ تاریخ اسلام کے ہردور میں ان دونوں عم زادخاندانوں کے درمیان بھا گلت والفت وعمیت کے تعلقات بمیشہ قائم دوائم رہے۔

# بنوهاشم وبنو أميه مين رشته داريان

تاریخ اسلامی کے سرسری مطالعہ کے بعد پکھ لوگوں اور پکھ اور دوسرے لوگوں نے من گھڑت اور دوسرے لوگوں نے من گھڑت اور تی سنائی ہاتوں سے ایک فرضی نظریہ قائم کرلیا کہ خاندان بنو حاشم اور بنو آمیہ کے بائیں کوئی انتہا وور ہے کی دھنی اور مخاصت تھی اور ان کی رقابت کی کہانیاں زبانِ زوعام و خاص ہیں۔ معدافسوس! کہان مفروضوں اور من گھڑت کہانیوں کی دُھند میں یہ حقیقت بھی جھپ گئی ہے کہ ید دونوں خانوا دے ایک دوسرے کے عمر زاد خاندان ہیں۔ قریش کی مخلف شاخوں میں یہ بی دو قبیلے ایک دوسرے کے قریب شے کیونکہ ید دونوں قبیلے ایک وسرے کے قریب شے کیونکہ ید دونوں قبیلے ایک بی جد ' عبد مناف' کی اولا ویش سے تھے۔

قار من كرام! جب "انساب" كى منتدقد كى كتب كامطالعدر تي بي آو معامله ان سارى باتوں كے بالكل بركس أبحر كرسائے آجاتا ہے كيونكه ان دونوں خاتدانوں ميں كثرت سے رشتہ دارياں قائم موئيں اور بالخصوص خاتدان بنوحاشم نے كثرت سے الى خواتين كرشتے خاتدان بنوأميش طے كئے ان خاتدانى رشتوں کی الاش بیس اس بندہ ناچیز کے زیرنظر انساب کی کی مشددا در قدی کتب رہیں۔
ایک بودی دلچیپ اور فکر انگیز تاریخی حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جہدا موی
میں اتنی کشرت اور تیزی سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داریاں ملے پائی
کے نداس سے پہلے بھی آتی رشتہ داریاں اور پھراس دورکے بعد ، لہذا میہ بات روز روشن
کی طرح واضح ہوگئی کہ خاندان بنو حاشم کی خاندان بنوا میہ سے گیری رشتہ داریاں تھیں۔

0'00'0'0'0'0'0

### دور هاهلیت میں رشته داریاں

عرب قبائل بیں باہمی رشتہ دار یوں کا روائ زمان قدیم سے چلا آ رہاہے،
کتب انساب وسیر د توارئ بیل عربوں کے مابین قبائلی از دوائی تعلقات کا ذکر تغمیل
سے ملتا ہے۔ بو هاشم اور بو اُمیہ کے درمیان اُز دوائی تعلقات کا آ غاز عہد جا ہلیت
بیل ہوا اور پھرعہد نبوی کا بھی ، عہد خلافت راشدہ ، عہد بنو اُمیہ اور عہد عبائی تک اس کی
مثالیں ملتی ہیں۔ سعور ذیل میں عبد مناف کے اُن دومشہور و معروف خاندانوں (بنو
معاشم اور بنو اُمیہ ) کے درمیان منعقد ہونے والے چندمشہور و معروف اُز دوائی روابط
کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوجائے گی کدان دونوں خاندانوں میں
معاشرتی و ساجی تعلقات کے ملاوہ ہا ہمی دشتہ داریاں بھی تھیں۔

یا یک نا قابل رو پر حقیقت ب کر حضور کی نور تا این کے جدام پر سردار قریش محضور کی نور تا این کی حضور کی نور تا این کی حضور کی نور سرد ناحیدالمطلب التی خواند اولی کی شادی بول میں سے دو صاحبزادی کی شادیاں اُموی خاندان اور ایک صاحبزادی کی شادی بھی خاندان بنو اُمیہ میں حضرت ابو مضیان نا الله کی بمشیرہ اُم جمیل بنت حرب بن اُمیہ سے بولی تھی۔

• نسبة بین دائر بیری معدد بن عبدالله ) جدا مدو و و و

0000000000 حضور پُرنور عظم کی چار صاجراد یول می سے تین صاجراد یول کی شادیاں خاندان بنوامیدیں ادرایک صاحبزادی کی شادی بنوهاهم میں ہوئی ،سب سے بدی صاحبزادی سیدہ زینب والی کی شادی قبل از اسلام خاندان بنوامیرے جدامل عبتس کے براوے حضرت ابوالعاص بن الرقط بن عبدالعزى بن عبتس سے بوئى۔ وكانت زينب بنت رسول الله عندابي العاص بن الربيع فولدت له علياً ... و أمامة بن ابي العاص € نسبةريش (الزيرى مصعب بن ميدالله) جلد 1 ملي 22 رسول الله مَا يُنظِيم كي صاحبز اوي حضرت زين فالنظ كي شادي الى العاص ین الرقع ہے ہوئی اوران ہے ایک صاحبز اور علی اور ایک صاحبز اوی معرت أمامه كی ولاوت ياسعادت موكى \_بيروى حضورنى اكرم كالظ كردامادمبارك بين جوشعب الي طالب میں محصور نفوس فدسید کی مدد کے لئے اشیائے خوردونوش لایا کرتے اور کھائی کے دھاند پر ایک آواز دے کر چھوڑ جایا کرتے تھا ٹی خدمات کے بارے بیل سرکار ودعالم تلفظ فرمايا كرتے تھے۔"الوالعاص نے جارى دامادى كاخوب فق اداكيا بے" اس شادی مبارکدے رہیمی واضح موتا ہے کہ بل از اسلام مجی ان دونوں خاندانول میں باہمی رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی اورکوئی دشتی وغیرہ نیتی۔ معد نبوی ﷺ کی چند معروف رشته داریاں حضور يُر نور تالله كى دوسرى صاجر ادى سيدة رقيد تله كى شادى مبارك خاعدان بنوأمير كرايك ورخشنده ستار ح حفرت عثان بن عفان اموى سے موكى \_ فتزوج عثمان بن عفان رقيه € نسبةريش (الزيرى مصعب بن ميدالله) جلد 1 مل 22.

حضرت سیرنا حثان عنی الانتخاموی اور سیرة رقیه الانتاش باجم بے صدمحبت مقی اور اُن کے تعلقات استے خوشگواراور مثالی نے کہلوگوں میں اُن کی نسبت بیر مقولہ مرب ایشل کی حیثیت افتایار کر گیا:

0'000'000000

احسن الزوجين راهما الانسان رقية وزوجها عدمان معرت رقيد الشخادر معرت عمان الشخاب بهرميال بدى كا جوزاكى انسان في بيس ويكما

سیده رقید ظاف کے وصال کے بعد نمی اکرم تلظ کی تیسری صاحبزادی جو اپنی کنیت "اُم کلشم" سے مشہور ومعروف تعیس کہ شادی مبارکہ معزرت مثنان فنی اُموی کے نکاح میں دیتے ہوئے حضور سید کا نئات تلظ نے فرمایا:

ير معزت جرائيل عليها كمر ، جمح فبرو سارب بين كه ش أن (أم كلتوم) كوتمهار عقد ش و سادول فووجه رسول الله تلفيها أم كلنوم. رسول الله تلفيها في سيرة أم كلتوم في شادى معزت مثان في فالتوسيروي

الريرى بصعب بن عبدالله) جلداول ملي 23.

حضور پُر نور تَالَيْنِ کی سب سے چھوٹی، لاؤلی اور مجبوب ماجبزادی سیدة کا تنات ، شنرادی کوئین ،سیدة فاطمه الزهراء فاق کی شادی مبارکه مولائے کا تنات سیدناعلی کرم الله وجهه سے سرانجام پائی اور بینی وه شادی ہے جو ہاشی محرانے میں طع پائی۔

سیدکا تات تالی کی ایک زوجرمباد کدام الموثین سیدة اُم حبیب الله بنت الله الله معرب الله الله معرب الله معرب الله معرب الله الله معرب الله الله معرب ا

ابوسفیان الله کی صاحبزادی اور حفرت سیدنامحاویه الله کی بمشیره مبارکه بین-

شرم وعصمت کا نشال اُم حید نظار آپ بیل مصطفیٰ نظام کی رازدال اُم حید نظار آپ بیل

یہ چھوایک رشتردار ہول کا ذکر ہے جوعبد نبوی کا اللہ میں بنوھا ہم اور بنوا میہ کے درمیان ہوئی وگرند بان کے طاوہ کتنے ہی ایسے رشتہ ہول کے جو بان ودنول فاعدانوں میں قائم ہوئے ہول مرکیکن اُن کی معلومات کتب میں موجود فیس۔

## عهدِ خلافتِ راشدہ میں رشتہ داریاں

اس عبد میں خائدان بنوھ اہم اور بنو أميد كورميان از دواجى تعلقات قائم جوتے كم نظراً تے بيں يا مجرمور فين تك بيم علومات نه يخ سكيس عبد خلافت راشدہ كے بورے دور بھى چند بى از دوائى رهنتوں كا چند چلا ہے ليكن سائى اور تاریخ اهنبار سے بير شتے اخبائی اجميت كے حامل بيں كيونكہ بيتمام رشتے سيدناعلى كرم الله وجہہ كے خاندان كافراد سے بوئے شخے۔

مولائے کا تنات سیدناعلی کرم اللہ وجہ کے برادر بزرگ سیدناعمل بن افی طالب حاقمی کی ایک شادی خاندان ہو أميہ کے جداعلی عبد مش کے بوتے کی صاحبزادی سے ہوئی۔

و تزوج عقيل فاطمه بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس

أنما بالاثراف (البلاذرى) جلد2 من 76

سیدۃ کا نئات ، شیزادی کوئین فاق کی وصیت پرسیدناملی کرم اللہ وجہنے صفورسید کا نئات ، شیزادی کوئین فاق کی وصیت پرسیدناملی عبد میں کے پڑیا تے صفورسید کا نئات منافظ کی توای اور خاعمان بنوا میں کی صاحبزادی معرب المدت

بنت ابوالعاص بين شادي فرما كي \_

وتزوج على بن ابي طالب أمامة بوصية فاطمة

5'00'0'0'0'0'0'0

السيةريش (الزيرى بععب بن عبدالله) جلد 1 صفر 22

# 0امام عالی مقام کی زوجه مبارکه 🗘

امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین بن علی المحافی نظافظ کی ایک شادی مبادک مبادک مقام عضرت میدنا امام حسین بن علی المحافی نظافظ کی ایک شادی مبادک خاندان بنواً مید شد حضرت ایوسفیان نظافظ کی صاحبزاد مے حضرت علی سیدة کیلی بنت افی مرة سے انجام پائی جس سے آپ بالسانی اعدازه ولگا سکتے ہیں کہ بنو الاکبر کی ولاوت باسعاوت ہوئی۔ اس رشتہ سے آپ باسانی اعدازه ولگا سکتے ہیں کہ بنو عالم اور بنوا مید شن قر میں رشتہ داریاں تھیں۔ اس رشتہ کوئی کتب میں قر کر کیا گیا ہے۔ شین حوالے درج ویل ہیں۔

ليلي بنت ابي مرة ، فتزوجها الحسين بن على بن ابي طالب فولدت له على بن الحسين الاكبر

السبة ريش (الزيري، معصب بن مبدالله) صفر 126
 متاك الطالبين (لاني الخرج الامتماني) صفر 886

﴿ المعارف (لا ين قتيه ) مني 213 ♦

اس رشتہ کے لحاظ سے اہام حسین واللہ کی زوجہ مبار کہ حضرت ابوسفیان کی اور مولائے کا نتات سیدناعلی واللہ کی بہوگئی تعیس۔

# عهد أموى مين رشته داريان

یہ بات بوی دلچسپ اور لو قکریہ بھی ہے کہ عہد آموی بی جب ان دونوں خاندانوں کے اہم افراد کے درمیان خی ادراہتلا مکا زبانہ تھا اُس بیں اتنی کثرت ادر @@@@@@@@@ 🛭 تیزی ہے اُن کے درمیان اُز دواتی رشتے استوار ہوئے کہنداس سے پہلے بھی اشتے ہوئے اور نہاں کے بعد، اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ سیای سطح پر بنوهاشم اور بنوامیہ ك كيحدا فرادك درميان جومعاملات موت وه كوكي خانداني رقابت كمعاملات فبيل تھے۔چدانتال اہم رشتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حاشی خانوادے کی ایک صاحبزادی أم كلشم بنت محرربید بن حارث كی شادى بنوأميد كي ين عم بن الى العاص عانجام ياكي-الزيرى،معدب بن عبدالله) مني 171 مولائ كائتات سيدناعلى كرم الله وجهه كي دوصا حبز اديان خاندان بنؤأميه می بیانی میں \_ماجرادی رملہ بنت علی کی دوسری شادی مروان کے فرز عمعاویدین مروان بن عم بن عاصى اموى سے بوكى \_ وكانت رملة بنت على ... ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم بن العاص €لب تريش (الزبيرى بعمعب بن ميدالله) صفي 45 مولائے کا تنات سیدناعلی ڈاٹٹ کی ایک دوسری صاحبزادی خدیجے بنت علی کی دوسری شادی فاندان بوحبیب بن عبدش کے ایک اہم قرد ابوسائل عبدالحن بن عبيداللدين عامر بن كريز سيمرانعام ياكى -الزيش (الزيري،معدب بن عيدالله) مني 45. سيدنا المحسن ماشي كي يوتى أم القاسم بنت ألحن (المشيل) بن ألحن كي شادی سیدنا عثان غی اُموی کے بوتے مردان بن ابان بن عثان سے قرار یا گی۔ €لسيةريش (الزبيري،معدب بن ميداش)ملي 53

0000/142/0000

000000000 سيدناامام صن حاهى كي ايك اوريوتى زينب بنت الحن (المثنى) بن الحن كي شادىمشبوراموى خليف وليدين عبدالملك بن مروان سے بولى۔ فرال (الزيرى معمد، ين عبدالله) صلى 55 🗢 تاريخ دهش (اين مساكر) جلد 69 مني 168 سيدنا المام حسن معافى كى ايك اور يوتى نغيسه بنت زيد بن ألحن كى شادى مشہوراً موی خلیف وابید بن عبد الملک بن مروان سے اس کے عبد خلافت میں ہوئی۔ تزوجت نفيسة الوليدين عبدالملك بن مروان وهو خليفه €لسير ين (الريرى بعص بن ميدالله)مغر 32 سیدناام مسن حاقی کے ایک بوتے اہراہیم بن عبداللہ بن مسن کی شادی سيدنا على فى أموى كى يديوتى رقيم منرى سانجام يائى ـ الريق (الزيرى مععب بن عبدالله) ملى 117 43 مروانساب العرب (اين حزم) جلد 1 مني 83 سيدناامام حسن حاشى كى ايك برايوتى فاطمه بنت محدين حسن المعنى بن حسن ك شاوی عبدالملک بن مروان کے سینے سے ہو گی۔ 4 نسيةريش (الزيرى معمب بن عبدالله) صفي 53 حمين خانواده سے سيدنالمام حمين فائ كى صاحبزادى سيدة سكيند فالاك کی عقد ہوئے اوران میں ایک عقد حضرت عثان غی اُموی کے بوتے زید بن عمرو بن عثان اورا يك عقد اصغى بن عبد العزيز بن مروان اموى يرجى موار €نسبةريش (الزيرى مصعب ين عبدالله) صنى 959 سيدناام حسين فالت كي صاجزادي فالمدينة حسين كي دوسرى شادىسيدنا 00001430000

عثان غنی اُموی کے بوتے عبداللہ بن عمر و بن طان اموی سے سرانجام پائی۔

اللہ بری بصعب بن مبداللہ) سند 59 اللہ 59 اللہ 59 اللہ بری بصعب بن مبداللہ) سند 59 اللہ 59 اللہ تعلیم بن حسین کی سیدنا امام حسین مثلاث کے ایک پراپوتے حسین بن حسین بن علی بن حسین کی شادی ایک اُموی خالون خلید بدیث مروان بن عنیسہ بن صید بن العاص سے ہوئی۔

اللہ تاری ایک اُموی خالون خلید بدیث مروان بن عنیسہ بن صید بن العاص سے ہوئی۔

اللہ تاری ایک اُموی خالون خلید بدیث مروان بن عنوسہ بن صید بن العاص سے ہوئی۔

علوی خانواوہ ، مولائے کا کتات سیدنا علی کرم اللہ وجہد کا خاندانِ پاک حسنین کریمین کے علاوہ اور فرز ندان ہے جی چلالیکن وہ سب علوی کہلائے مورخین اور باہرین اُنساب نے حسنی اور حینی خانواووں کے مقابلے بیں علوی خاندانوں پر کم توجدی جس کی وجہ سے اُن کے بارے بیں بہت کم معلومات کتب بیل موجود ہیں۔ سیدنا علی ڈاٹٹو کے صاحبز اور مجھرین الحقیہ کی بوتی لبابہ بہت عبداللہ نے بوائمیہ کے ایک مشہور سعیدی خاندان کے ایک فروسعیدین عبداللہ بن عمرو بن سعید بن الحاص بن اُمیہ سے شاوی کی تھی۔

♦نب قريش (الزوري معدب بن عبدالله)مغر 76

سیدنا جعفرین ابی طالب حاقی کی ایک پوتی رملہ بنت محمد بن جعفر الطبیار کی پہلی شادی سلیمان بن هشام بن عبد الملک اموی سے بدو کی تقی اور دوسری شادی سفیانی محمر انے کے ایک فروابوالقاسم بن ولید بن عقبہ بن ابوسفیان سے بدو کی تھی۔

ندکورہ بالا رشتے دار بیل کے مختر تذکرے سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ کہ ہر دور میں بنوھاشم اور بنوا میہ کے درمیان رشتہ داریاں طے ہوتی رہی اور وشنی اور مخاصت کی من گفڑت کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔

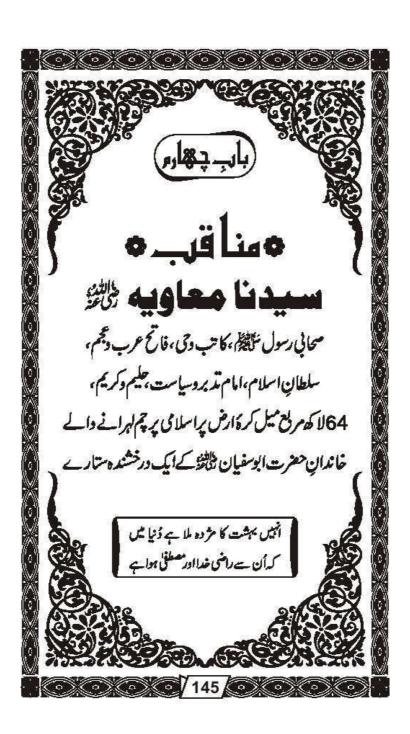

56666666

لطف و کرم کے ویکر حفرت معادیہ ٹاٹنڈ شے لطف و کرم کے خوگر حفرت معادیہ ٹاٹنڈ شے

کاتب رسول باللہ براق کے بھی رہے ہیں برسول خوش فستی کے جوہر حضرت معادیہ اللہ تھ

حثان الله في خديد ش بالى حى جب شهادت جب شام ك كورز حضرت معاوير الله تح

داماد مصطفیٰ علی کے اِس ممل بے خطا پ مغوم سب سے بردھ کر حضرت معاویہ باللہ تھے

بهر قصاص کلے جب شای و مجازی تو بے قرار و معظر معرت معاویہ اللہ تھے

قرآن آیا آگ تو بده کرملے کر لی!! اس ملے سے فزوں تر حضرت معاویہ علل تھے

حرت علی ولل نے اپنے فرمال میں صاف لکھا اسلام میں ند کمتر حفرت معاویہ ولل تے



0000000000

آ سناؤں تھے کو یس اس مردحی کا ذکر فیر لمت اسلام پر ہے جن کے احسانوں کا بار!

معاويه ظافئت مام أن كا، بين يه خال المونين ذى قدر بين مرتبه بين شان بين بين إوقارا

> پچم اسلام دنیا میں کیا اُس نے بلند دین ولمت کیلئے سب کھد کیا اُس نے ثار

کاتب وی رسالت کا شرف بخش انیش خدمت دین عربحرب فک ربا أن کا شعار

إس قدر تقى ألفت صنين الله أن كاللب من

عمر بحر دیتے رہے اُن کو وطائف بے شار

مرتفنی ملا کے بعد آیا دور خال الموشین

بن کے فاتح یہ ہوئے اسلام کے خدمت گزار

روم وایرال کے علم سب ہو گئے پار سرگوں برسر میدال جب آئی اُن کی تی آبدار

جب ای ان ی ج ابدار صد بزارول وحتی بول اُن کے مرقد پر مام

جن کی جملہ خدشیں بس ہیں تیول کردگار

الورمسكين أن كى منقبت كيا لكم سك

كلو: حافظانور مرانور

## 500000000 ككمتا بول آج مدي معرت معاديه الله ك ول مي بمير الفت مغرت معاويه والله ك امحاب مصطفل ملا میں جس سے ہوتے میتر خمی وی کی کتابت حضرت معادیه الله ک خورد و کلال کی اس میں مخصیص تھی نہ کوئی تمی بے رہا سفاوت حضرت معاویہ وہا کا رشت مسطع نظ کے تے آپ بی برادر ديمي و كوكى عظمت حفرت معاديه المائلة كى اسلام کے تھے محن اور دین کے فدائی بسب كےول ميں عزت حضرت معاويہ الله كى حسنين الأثناسيقي ألفت أعدائ وي سے نفرت لین متی یاک طینت حفرت معادیه الله ک سيط في الله في الناس كر لي مصالحت جب ہر اک نے کرلی بیعت حضرت معاویہ اللہ کی تبلیغ حق میں کوشال دن رات وہ رہے بول بيلي جال من شهرت حضرت معاويه الله ك رکتے ہیں بران سے انور جو اس جال س جران ہوں میں کیوکر جائیں کے وہ جناں میں كله: حافظاتور محرانور

000/1490000

## 500000000 مرد جرى مجابد اعظم ، معاديد الكلا كشور كشا و فاتح عالم ، معاويه الله إك باكمال وحن مجسم ، معاويه الله من رينمائ ارشد و أملم معاديد ثالثا مامل أخيس متى محبت آتائ نامار تظ تنفح جال نثار وموش و بهرم معاویه نظف متبول بارگاه خدا و رسول تنظیم نے يكآئے روزگار و معظم ، معاويہ الماثلا وی آلہ کے کائب و فاح تھرین والله كس قدر تھ مرم ، معاويه بي بادى علق مبدى دوران عف باليتيس حسب دعائے سيد عالم نظف ، معاويہ ظلو ہر ایک سے بیر خلق و مروت سلوک تھا حنين الله كے تھ ياور و اورم ، معاوير الله پنیایا اس کو بایة محیل تک ضرور كر ليت ت جوورم معم معاديد الله كله: قارى عبدالعزيز شوقى (انبالوي)

000/150

## ً منقبرت

0'00'00'00'00'0

روٹن زمانے میں ہے وقارِ معاویہ ناتاہ رصت کے لاکھ پھول ٹارِ معاویہ ناتاہ

وہ عقمت و جلال کے پیکر معاویہ ڈاٹٹؤ

رفعت میں مبر و ماہ کے ہمسر معاویہ ظاف

وہ معتد جناب رسول کریم ﷺ کے

وہ منتی عنایت رب رجم کے

یاران مصطف ظافی میں مسلم ہے اُن کا نام

عدل و سخا سے اُن کو ملا رُتبہ دوام

وہ عرصہ جاد کے مرد جلیل ہیں

اورنگ افترار کے مرد کفیل ہیں

خوف خدا و پیردی شرع میں وحید

اسلام کے تیام و بقا میں شہ فرید

ده خوئے علم و حنو و عطا میں بہت بلند

برم محاب باک کے اِک فرد ارجمند

وہ جال ثار شاہ رسالت مآب تھا کے

وہ رازدانِ شریعت أم الكتاب كے

ان کے تعلقات شہ دومرا سے ہیں

رامنی خداہے آن سے وہ رامنی خداسے ہیں

كلاء: قارى عبرالعزيز شوقى (انبالوى)

5000000000

جيلا بدن ادر چرو گلاني ! ! ! ! وه شنرادول جيها ني تنظيم كا محاني تناش

وه کاهب ، وه نشی میرے مصطفیٰ گل کا رئیتی خصوصی تھا خیرالوریٰ ﷺ کا

> نی نظام کی محبت تھی اُس کے لیو یش کھلا کرتے تحبت کے در مختگو یس

کی بار رویا وہ ذکر علی بلط پر وہ جاں ویتا ساری بی آل ٹی نظفے پر

ادب كرتا تما وه حسين الله وحن الله كا رسالت الله ك باكيزه سارك محن كا

مجمی بیش آیا نہ وہ بے رقی سے کھلے ول سے ۵ وہ آل ٹی 衛 سے

> رسالت نظام کا قرب اُس کومامل رہاہے بہت خاص جگوں میں شامل رہا ہے

وہی آدمی دنیا کا فرماں روا فغا ارے آدمی دنیا کا وہ ناخدا فغا جو خوشبو ملی تغلی اسے مصطفیٰ علی ہے رکھا کرتا اُس کو وہ دل میں چہا کے مکالم و: الجم نیازی

000000000

مقام و مرجه اعلی امیر معادیه الله کا ب تیامت تک طلوع تارا امیر معادیه الله کا ب

بھلا کیے وہ بہتے گا لقب''معادی'' ہوا جس کا ہدایت کا حسیس أسوہ امیر معاویہ ڈٹاٹا کا ہے

> رسول الله تظف کے بارے میں جو آیا ملکہ بالشام یقینا اُس میں اشارہ امیر معادید نظف کا ہے

جو ملك مصطفى تظ شي "بادشاه" اسلام كا كررا لقب ي تو فقط تقبرا ، ابير معادي كا ب

> جو بیں أم حیبہ مومنوں كى مال بال أن سے تو بهن اور بھائى كا رشت امير معاويد الله كا ب

ارے مکر کہیں آم جیبہ ﷺ یہ نہ فرما دیں شفاعت پائے جو شیدا امیر معاویہ کا ہے الجی! حشر فرما اُن کے سنگ حالہ علیمی کا پروز حشر جو ڈمرہ امیر معاویہ کا ہے

ڪلاء: ڈاکٹرحام علی کمی

## ٔ منقبرت

5666666666

مدائ الل معرفت معاديه ظاف معاديه ظاف ے آج میری منقبت معاویہ فات معاویہ فات لو صاحب رسول مُلَقِع بعظيم و با اصول ب عب ہے حیری منولت معادیہ ثالث معاویہ اللہ وہ صاحب یفین ہے ازل سے وہ اُمین ہے ئے ہو تیری معرفت معادیہ علاق معادیہ علاق فی کا راز دار اور مرتشی ش کا بیار ب بری ہے تیری منزلت معاویہ فالله معاویہ فالله الو کاتب وی مجی ہے تو چکر یقیں مجی ہے ہے یاک تیری عاقبت معاویہ ڈاٹھ معاویہ ڈاٹھ تمام بادشاہوں سے تمام کجکلاہوں سے!! وسيع تقى تيرى سلطنت معاديد فاللؤ معاديد فالثؤ عدو کو جیرے حشر میں خدائے ذوالجلال سے طے تو کیے عافیت معاویہ اللہ معاویہ اللہ بلآل ای امام کا اوب سے نام تو مجی لے ہے اک چرائی مغفرت معادیہ ناتی معاویہ اللہ

5000000000

قَالَ شے کامران شے حفرت معادیہ 鐵 ظالم کا احمان شے حفرت معادیہ 鐵

ماموں سر بیں آپ جناب حسین اللہ کے

عقمت کا اِک نشان تنے حضرت معاویہ نکٹا

ناصر کبول بیل کیول ند رسالت کا آپ کو

آق ﷺ كرتمان تح صرت معاوير ﷺ

مامول تھے آپ اُمت خیرالانام کے

أمت يه مهريان شے حفرت معاويہ الله

ردی مجی جانتے ہیں شجاعت کو آپ کی

كيا عى غرر جوان تھے حضرت معاديہ الكاثة

یں کیا کوں اُن کی فنیلت کے باب یں

ایمان کی زبان شے حضرت معاویہ ﷺ

روت کما کے اِن کی حسین اللہ وحس اللہ کہیں

كيا خوب ميزبان تح عفرت معاويه الله

کیے بلال اِن کی فنیلت رقم کرے

رحت کا سائبان تے معرت معاویہ اللہ

كلام: بلال رشيد يكف

## " منقبرت

5000000000

اسحائی کالغیم ہے املانِ مصطفیٰ عُلیہ اسب سے وفا کرویہ ہے قرمان مصطفیٰ عُلیہ اسب سے وفا کرویہ ہے قرمان مصطفیٰ عُلیہ اس کے ہمارے تمہارے محاویہ نگائی کے پیارے محاویہ نگائی

برم محابیت کے وہ دونوں سرائ بیں اِن کے نشان یا ، سر موس کے تاج بیں ویک مل نشخ ہارے ، ہارے معاویہ نشخ اللہ اور رسول نظام کے بیارے معاویہ نشخ

مانے گا ہر محالی کو جو با اصول ہے اِن سے دخا تو تھ جلی ڈٹاٹٹ بھی فندول ہے چوں کے جان و دل ہیں نار محاویہ ڈٹاٹٹ اللہ اور رسول ٹاٹٹا کے بیارے محاویہ ڈٹاٹٹے

كلزار جال مي قرب نبوت كے پعول جي أن كى بين ميائ مكان رسول تُنكف إي اين لازوال فتش و تكاير معاديم المثالث الله اور رسول تلفظ کے بیارے معاویہ بھی قرآن میں خدا نے اُتاری میں آیتی جن سے عیاں ہیں برم محابہ کی عظمتیں مبک أي چن سے بہار معاويہ اللہ الله اور رسول تلكل كيار عماويه فالث أس آ كه نے زیادت مركار الله يائى ب مب رفعتوں سے بوصے میا کی اونجائی ہے لبريز ہو گلول سے مزار معاويہ اللہ الله اور رسول اللل ك يار عماويه الله آ قائے اُن کومیدی و حادی کی دی دُعا تا حشر جمكائے گا وہ جلوہ مدى ہے رہری ہے آب بھی منار معاویہ علاق الله اور رسول تظام كے بيارے معاويہ نظا لمت کو عظمتوں کی سحر بخش دیجئے اے شاہ اپنا فیض نظر بخش دیجے وامن فریدی بھی ہے بہارے معادیہ فات الله اور رسول عظم ك يار عماديد فل

مكلام: فريدى معياحي

000/1570000

## مد الله الله المستر أم معاوير طائلة على

66666666

ماحب مصط على معاديد الله بي

بخدا با خدا معاويه ولاي بين ا

کان علم و حیا معادیه ناتش میں هیر فهم و ذکا معادیہ ناتش میں

ورج كرتے تے وى قرآنى

كاتب كريا معاديه الله بين

نيك نيت ، كريم ، بالدير ١١

کیا بڑے رہنما معاویہ ڈلٹٹو ہیں

دوج مرسل کے ہیں تھے بعالی

کتنے ذی مرتبہ معاویہ ہیں

لائق مد ستائش وتحسيل ! !

قابل مد تا مواديه بين ١١

خر کو ، خر خواه ، خر اندیش

بهر آل عبا معادیہ ﷺ میں

كيا مجه آئے ، كول مجه آئے

كرسجه سے ورا معاويد والله بيں

مرسل پاک کی وُھا سے مروس

بادی و مهدی معاویه ظافته میں

**کله و**: عروس قاروتی مونیا*ن شریف، گجرات* 

0000000000

محبت سرکار ہے نقدیر خال المؤینن اہل سنت کرتے ہیں توقیر خال المؤینن

یکر زشد و جایت کا نظاره مو حمیا آ حمی جب ساخے تصویر خال الموشین

> طعن وتھینے اُن کے بارے کام ہے فجار کا نار میں لے جائے گی تحقیر خال الموشین

ہے قرابت أن كو حاصل سرور كونين ظاظ كى اس كي خلد ميں جاكير خال الموثين

سرمدِ اسلام کو وسعت لمی ہے انتہاء جب چلی نام خدا ششیر خال الموثین

کاتب دی الجی اوّل بزم طوک اس حوالے سے بھی ہے تشمیر خال الموثین

كوش أفكار فاطنل على نه بوظلمت كوئى اس كونوية مجيس ركح تؤير خال المؤنين

كلاء: سيدفاضل اشرني ميسوري ميسور، كرنا كك، عند

5000000000

مرکار دو جہاں ﷺ کے محانی معاویہ اللہ عالی نسب حظیم قریش معاویہ اللہ

امول بين آپ أمت فيرالانام نظ ك

مد مرحبا بد زحید عالی معاوید الله

نین حرکات کے قبر میں کے

ألفت ني نظ سے رکھتے تے کتن معاديہ الله

اسحابی کالخوم میں شال میں آپ الله بھی

اے فیض یاب محبت نبوی معاویہ نظافتا

كس درج اهمار الم حن الله كو تنا

ائی ظافت آپ اللہ کو دے دی معاویہ اللہ

جس رتبہ بلند پہ ہیں آپ جلوہ گر

اس ک دہاں تک ہے رسائی معاویہ اللہ

حادی و محدی آپ کو کیے نہ ہم کہیں

جب آب اللائف أي تلك سور عالى معاويه الله

كنا ب ذكرآب الله كا جوفض فير س

عزت اُس کی حشر میں ہوگی معاویہ بھی

نبت قرابت شہ کوئین ناٹھ کی بھی ہے

ہمسر ہو کیے آپ اللہ کا کوئی معاویہ اللہ

0000000000 محشر میں جس مروہ کے ہوں مے علی ڈاٹھ امیر ہوں کے اُس کے ایک واری معاویہ اللہ كرتے بين نذر بيل بدے اسمام سے رکے تے کیا امام شای معادیہ اللہ أمت كى مال بين آب الله كى بمشر نيك جو نبت بہن ہے یہ کوئی چھوٹی معاویہ اللہ دین محری ﷺ کے لیے نفع پخش تھی ہر اِک جہت سے آپ کی شابی معاویہ اللہ یایا شرف کتابت وی آله کا ۱ ا اے میکر کرامت و خوبی معادیہ اللہ كوئى عجب نيس كروسيا سے آپ اللاك ساعل یہ آڑے میری مجی کشتی معاویہ اللہ كرتا ب احرام ول وجال سے آپ فات كا فامثل ، خدا كا شكر بي معاويد الله مله و: سيدقاضل اشرني ميسوري ميسور ، كرنا تك، بند رکد معتدل بیشد عقیدے کا زاویہ گر چاند ہیں ملی تو ستارہ معاویہ 00001610000

500000000

پائی انہوں نے اس لیے برکت حضور تا اللہ کی کمی معاویہ داللہ نے ہی بیعت حضور تا اللہ کی

جیے بھی ہیں وہ جو بھی ہیں کین محالی ہیں اس رُوے اُن پر خوب ہے رہت حضور عظام کی کیا ہم کو حق مکمی کے کیے کا حماب لیں مانع ہے اس خضب یہ شریعت حضور عظام کی

ہشیرہ اُن کی زوجۂ خیرالانام نگالی ہیں یوں بھی انہوں نے پائی ہے قربت حضور نگالی ک

> نصور میں کمال مصور کا ہوتا ہے مرح معادیہ ٹائٹو بھی ہے مدحت حضور ٹائٹے کی

امحانی کالحوم کا فرمان ہے مواہ!! پاکیزہ کتنی ہوتی ہے نسبت حضور تکافیا کی!!

کرتا ہوں اُن کا ذکر ہملائی کے ساتھ بیں اہماع اس پہر کرتی ہے اُمت حضور تالی کی فاضل مشاجرات محابہ بیں جو پڑے اُس پر خدا کی لعنت اور لعنت حضور تالی کی ک

كله: سيدفاضل اشرني ميسوري ميسور، كرنا تك، هند

000000000

آلِ سا کو کلۂ ہمرت بنا دیا ! ! تو نے زرخ نفاق سے بردہ بٹا دیا ! !

اے فاطمہ بھا کے ماموں، براور حضور تھے کے میں قوری کروں تری ، لوکر حضور تھے کے

> اے بادی و امام! ترے نام کو سلام اے آفآب شام! ترے شام کو سلام

> > مكاو: نادرمديق

000000000

رسول دوسرائل كجال قارين معاويد الله كام على معاويد الله كام معاويد الله المام معاويد الله

یں موشین اُن کا ذکر پاکسن کے باغ باغ جو رافضی میں اُن کوشل خار میں معادیہ ڈاٹھ

كتابت كلام يأك أن كا مشظه رما!!

يول أمت ني من شان دار بين معاويه الله

جو ابل نار کے مطلے کا طوق اُن کے نام ہے تو اہل حق کے قلب کا قرار میں معاویہ اللہ

میسر أن كومحبت رسول نظف دو جبال ربی

بايت ابدكا إك منارين معاديه الله

حكومت أن كوبعي خدانے كى عطا تو خوب كى

جهاد بيل مجى إك شهسوار بين معاويه وللكا

انی کے دورسلطنت میں شام تک عرب مح

يول وين حل ك واسط بهار بين معاويه والله

تواز برأن كانام لادب عاحرام

ترے کلام کے لیے وقار میں معاویہ لل

مكاو: محداديس ازبرمدني

#### كتابيات مجلات، سوشل میڈیا کی بے شارویب سائیٹس کے علاوہ ورج ذیل کتب سے بھی مجر پور استفاده كيامياجس كے لئے بي بندة تاجيزان كتب كے مصفين كے لئے دُ ما كو ب فضائل الصحابي الجليل معاوية .... دكتور خالد يونس الخالدي أبن ابي الدنيا حلم معاوية -2 الشيخ محمد الامين الشنقيطي الاحاديث النبويه في ..... -3 محمد بن الحسين بن خلف تنزيه خال المومنين معاوية والثاثة -4 الناهيه عن طعن أمير المعاوية عيدالعزيز احمد البرهاروى -5 أبى عبدالله حمزه النايلي خالُ المومنين معاوية الله -6 الاعتقاد القادري .... -7 ابن جوزي محمد عبدالرحمن المغراوي من سب معاوية فأمه هاوية قاضي ابو بكرين العربي العواصم من القواصم .... -9 عقيده اهل السنة والجماعة ... تاصر على عالض -10 علامه ابن عساكر تاريخ مدينه دمشق -11 علامه ابن كثير الدمشقي البدايه والنهاية (جلد8-7) -12 الاستيعاب جلد 3 علامه اين عبد الير -13 اسكات الكلاب العاوية .... محمود أمام بن منصور -14 منير محمد الفطيان معاویة بن ابی سفیان -15 محمد زكريا بن على القحطاني درُ الفاوية عن الوقيمة -16 الدكتور على محمد الصلابي 17- معاوية بن ابي سفيان 0000/1650000

|                           |                                  | <b>3</b> |
|---------------------------|----------------------------------|----------|
| عبدالمحسن بن حمد العباد ( | الوال المصنفين في الصحابي معاوية | -18      |
| قاضي ابو بكر ابن العربي   | العواصم من القواصم (معرجم)       | 1        |
| ابي جعفر محمد بن الطوسي   | اختيار معرفة الرجال              | 1 (1)    |
| شيخ محى الدين ابن عربي    | الفتوحات المكية                  | I 8%     |
| الشيخ عبدالقادر الجيلالي  | الغنية لطالبي طريق الحق          | -22      |
| شيخ سليمان القندوزى       | ينا بيع المودة                   | -23      |
| شيخ محى اللين ابن عربي    | الوصايا                          | -24      |
| مصعب بن عبدالله الزبيرى   | ئسب قريش                         | -25      |
| ابن حزم الاندلسي (٥       | جمهرة الساب العرب                | -26      |
| لابن فعيبة                | المعارف                          | -27      |
| ابي جعفر حبيب البغدادي    | المحير                           | -28      |
| الحميري اللمي 🚺           | قربُ الاسناد                     | -29      |
| الشيخ المفيد              | الارشاد في معرفة                 | -30      |
| شيخ عباس قمي              | احسن المقال جلد اول              | -31      |
| ايوب گنجي 🐧               | معاويه رابهتر بشناسيم            | -32      |
| محمود اشرف عثماني         | سیری در زندگانی امیر معاویة      | -33      |
| حضرت داتا گنج بنعش        | كشف المحجوب                      | I 💥      |
| مولانا تى بخش ملوائى      | النادالحاميكن ذم المعادب         | N.       |
| علامة غلام رسول سعيدي     | سيدنااميرمعاويه فالثلا           | 1/4      |
| مرا قبال كيلاني           | فغائل محابر کرام (حساول)         | -37      |
|                           | / 166                            |          |

| (e) | )OOO                               | 0000                         |
|-----|------------------------------------|------------------------------|
| -38 | شان سيدنامعاويه فلكؤ               | مولا ناشتراوقا درى تراني     |
| -39 | حعزت ابوسغيان اورأن كى الميه       | مولانا جمرناضح               |
| -40 | من مومعاويه فالذ                   | مولانا قارى محرلقمان         |
| -41 | اختلاف على ومعاويه الله            | مولانا شاه عبدالقاور بدابوني |
| -42 | حضرت اجير معاويه فللفكر أيك نظر    | مغتى احريارخان فيمي          |
| -43 | فضاك اميرمعاويه فكالثا             | محرصد يق ضيار تشتبندي قادري  |
| -44 | تغارف سيدنامعاويه تلافؤ            | علامه محمطي فتشبندي          |
| -45 | شان اميرمعاديه فكف                 | مولانا غلام مرتعنى ساتى      |
| -46 | سيدنا ابرمعاويه فالثرك حالات زندكي | تعكيم محوواح وظفر            |
| -47 | سيدنامعاويه (Phd)مقاله             | آناباح                       |
| -48 | سيرت معزت اميرمعاويه فلكؤ          | مولانا <i>جم</i> رنا فع      |
| -49 | حضرت امير معاويه فالله             | مولانا پیرغلام د تھیرنای     |
| -50 | منا تبسيدناا ممرمعاويه ثلثة        | مولانا عبدالشكورتكسنوي       |
| -51 | هتمرادي كونين                      | افتخا راحمه حافظة قادري      |
| -52 | موشين كي ما تين                    | الحقا راجمه حافظةا دري       |
| -53 | شاه مبشه                           | انتكا راحمه حافظاتا دري      |
| -54 | سيدناحزه بن عبدالمطلب              | افتخا راجمه حافظة وري        |
| -55 | يوهاشم اوربوأمير                   | حميلين مظرصديتي              |
| -56 | السينب المسؤل                      | قاضى شاءالله يانى يى         |
| -57 | مسلم تاریخ                         | 12743                        |



566666666

رسول الله تاللف نے جن لوگوں کوعبدے دیے، وہ زیادہ تر بنوامیہ سے تعلق دیجے تھے۔ فقح کمرے بعدرسول الله تاللف نے کمہ شریف کا گورز بھی ایک اُموی نوجوان حضرت عماب بن اُسید ڈالٹ کومقر رکیا۔ حضرت ابوسفیان ڈالٹو کونجران اوران کے بیٹے پزید بن البعضیان ڈالٹو کونجران اوران کے بیٹے پزید بن ابوسفیان ڈالٹو کونجران اوران کے بیٹے پزید بن ابوسفیان ڈالٹو کونجران اوران کے بیٹے پزید بن ابوسفیان ڈالٹو کونجران مقرر فرایا۔

حقرات الویکراور عمر الله یو ان دونوں خانوادوں سے ہٹ
کر بالتر تیب بوتیم اور بوعدی (قریش کے دیگر خاندان) سے تعلق
ر کھتے تنے ، نے بھی بنوأمیہ کے لوگوں کوزیادہ عہدے دیے۔ اس
سے بیر ظاہر ہوتا ہے کہ خودرسول اللہ ناتی کو اپنے اِن اُموی سحابہ
پر کائل اعتاد تھا۔ بنوامیہ کو زیادہ عہدے دیے کی وجہ بھی تھی کہ ان



اے حادی وامام ، ترے نام کوسلام اے آفاب شام ، ترے شام کوسلام

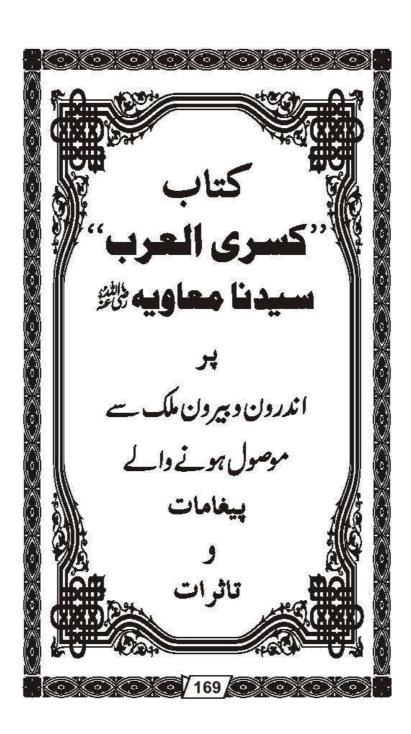



A1661/17/YY

الحمد للدرب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله

وصحبه اجمعين وصل وسلم على أصحابه الاخيار الاطهار.

يقول ﷺ (لاتسبوا أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم ولانصيفه) والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ويقول أصحابي كالنجوم بأيهما اهتذيتم اقتديتم، هم اذا جلسوا مع النبي كالله هو كالقمر وهم حوله كالنجوم أوكما قال ﷺ:

و وزيراه ابويكر و عمر الله فمحبة أصحاب النبي من محيته يجب أن يحبهم حتى لحشر مع النبي تَالِيلُم ، قال تعالى (فَأُو لِنِكَ مَعَ الَّذِينَ آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّلِيَقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ. وَحَسَّنَ أُولَهِكَ رَفِيقًام.

كان النبي الله على جيل أحد فأ هنز الجبل فقال أثبت أحد عليك نبي و صديق و شهيدين ، النبي هو محمد ١١١٨ والصديق هو ابويكر الصديق والشهيدان هو عمر و عثمان الألام.

و معاوية الله هو كاتب وحي النبي كالله فسمحبة اصحاب النبي كالله واجية. وهنذ الرمسالة الدي ابعثها من مدينة الرسول ﷺ الى الأخ الباكستاني المتخار احمد حافظ قادري لكعابه الجنيد المعنون "كسري العرب سيدنا معاويه" للخير والبركة. وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه اجمعين

### حمزه محمد ابراهيم

مستشار في لجنة اصلاح ذات البين بالمدينة المنورة

### ترهمه

جرو داور دوسلام کے بعد:

ہم و قا واور فی اکرم تا گا کی آل واُسحاب پردرددوسلام کے بعد:

ہم کر کیم تا گا کا فرمان ہے کہ جرے سے اپر کوالی مت دو، تم بھی ہے اگر کوئی آصد
پیاڑ بعتنا سوتا بھی فرچ کر نے آن کے مٹی بحر فرچ یا اس کے نصف برابر بھی اہر بھی فہیں پا
سکا۔ مزید آپ تا گا نے یہ بھی ارشا دفر مایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے باتھ اور ذیان سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ای طرح آپ تا گا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جرے صحابہ ک
مثال ستاروں کی ہی ہے تم آن میں جس کی بھی وی کرو کے ہدایت پا جا ڈ گے۔ اس کا
مثال ستاروں کی ہی ہے تم آن میں جس کی بھی بیروئی کرو کے ہدایت پا جا ڈ گے۔ اس کا
مطلب ہے کہ جب نبی کر کم اور سحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو گویا آن میں نبی کر کم تا گا کہ
مثال ایک جا تھ کی ہوتی تھی اور سحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو گویا آن میں نبی کر کم تا گا کہ
مثال ایک جا تھ کی ہوتی تھی اور سحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو گویا آن میں نبی کر کم تا گا کہ
مثال ایک جا تھی ہوتی تھی اور سحابہ کہ مثال جا تھی کہ دوور تر ہیں۔ لیس محابہ سے
عبت کرنا نبی کر بم تا گا ہے مجت کرنے کی طرح ہے۔ اِن سے محبت کرنا ہمارے لئے
واجب ہے تا کہ ہمارا حشر اِن کے ساتھ ہوں ہیں کہ اند شعالی نے برافعن کم یا بیتی انہیا واور
قیامت کے دوز آن لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پرالشر تھائی نے برافعن کم یا بیتی انہیا واور
مدر تن اور شہیدا درصا گھی اور آن لوگوں کی رفاحت بہت ہی تھی فوج ہے۔
صدر تن اور شہیدا درصا گھی اور آن لوگوں کی رفاحت بہت ہی تو بو ہے۔

فی کریم تنظ ایک دفعا صدیها زر بر نف لے گئے تو دوار نے لگا تو آپ تنظم فی کریم تنظ ایک دفعا صدیما زر بر نفر ایف لے گئے تو دوار نے لگا تو آپ تنظم دو شہید موجود ہیں۔ نبی سے مراد حضرت محد این مشک محد این مشک محرت اور شہید سے مراد حضرت محر فاتھ اور حضرت عثمان فاتھ کی ذات ہے۔ جہاں تک حضرت معاویہ فاتھ کی بات ہے تو باذشہ دو کا حب وتی ہیں اور تمام محالی مجت داجب ہے۔

بے خطش رسول بھٹا سے خروبرکت کے لئے پاکستانی بھائی افکا راحمہ ما فظ قاوری کوائن کی تک کتاب بعنوان " محری العرب سیدنا معاویہ اٹٹٹ " کے لئے بھیج رہا ہوں۔



### يسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و قدوتنا وقوة أعيننا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطبيين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

اما يعد: يما أخواني واخوتي الكرام الله الله في اصحاب رسول الله وقل قد ذكرهان الصحابة في عدة آيات وذكر الله سيحانه و تعالى في كتابه العزيز (وكلا وعد الله الحسنى) و (رضى الله عنهم ورضوا عنه) وغير ذلك من الآيات الدالة في هأنهم وقد ورد عدة آحاديث في شان الصحابة منها (لاتسبوا أصحابي) فلو أن احدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا لصيفه فالعجب كل العجب حيدما أحد ينسى هذه الفضائل الشاملة لأصحاب رسول الله ويتكلم سؤاً في حق الصحابة (نعوذ بالله منه).

ومنهج السلامة بأن ماجرى بين الصحابة الكرام هو كف اللسان نها ثياً ولم نذكرهم الا بالخير فهو منهج السلف والخلف وعدم الخوض كلياً في تلك المباحث وهي عقيدة راسخة عند اهل المنة والجماعة لأن نعرف ونعتقد بان سيدنا على الله وكرم الله وجهه كان على الحق والحق مع سيدنا على الله و صدر خطأ اجهادي من سيدنا معاوية في قتل سيدنا على الله و عمان الله الله عاوية في قتل سيدنا

في ذلك الوقت والتهي الأمر الي هذا الحدونؤمن حق يقينه.

صُلح سيدنا امام الحسن في مع سيدنا معاوية في ببشارة قول رسول الله ته ميدنا امام الحسن في كم من أناس الله ته المام الحسن في من أناس زلوا وضلوا وأضلوا في هذه الأمور. فنسال الله العافية والسلامة.

!O`OOOOOOO

الشيخ الخدمار احمد حافظ قادري حفظه الله تعالى قد الف عدة كتب منها في شان اهل بيت رسول الله رضي وهذا الكتاب من تاليفاته ايضا وهي خاية مهمة وتذكيراً للجميع المسلمين عن تعظيم الصحابة كلها وخاصة لسيدنا معاوية رضي بحيث اقتضى الأمر. حيدما هذا أناس يتكلمون في شانه سواء ويطعن فيه ويسبه.

قهاذا الكتاب مفيد جداً جداً للقارى بحيث ذكر مناقب سيدنا معاوية المائزعن اسمه ونسبه وشخصيته فهذا الكتاب كتاب شامل عن جميع نواحيه وأيضا شان المؤمن لايكون في قلبه أي غل فكيف في حق الصحابة الكرام قال الله سيحانه و تعالى في القرآن الكريم ( رَبَّنَا اغْفِرُكُنَا وَ لِاخْوَانِنَا اللّٰهِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَ لا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِللّٰهِيْنَ امْنُوا) فكن من سليم الصدر في حق الصحابة وفي الصحابة وفي حق جميع المؤمنين.

الله سبحانه و تعالى يزرقنا محبته ومحبة رسوله الأكرم ومحبة اهل بيته الكرام ومحبة أصحابه أجمعين وأمتنا على هذه المحبة ويحشونا معهم في الجنة يا اكرم الاكرمين .

الدكتور لؤي بن السيد زين جعفر الشافعي حافظ محمد ريحان الحظى غريج جامعة الاحقاف

المدينة المنورة ، صمحرم الحرام ٢٤٤٧ه

### مدینہ شریف سے وصول ھونے والی تقریظ کا تقریبی اُردو ترجمہ

5666666666

مستون خطبه کے بعد:

میرے معزز بھائی اور بہوں جہیں اللہ کا واسطہ ٹی کرم خالا کے محابہ کے بارے بیں اللہ کا واسطہ ٹی کرم خالا کے محابہ کے بارے بیں متعدد آبات ہیں جن بیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کا تذکرہ کیا ہے جیسا کہ رَضِی اللّٰه عَنْهُمْ وَرَحْدُوا عَنْهُ الله ان ہے وافن کے شان کی شان پر والالت ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے طاوہ بھی ایسی آبات ہیں جو آن کی شان پر والالت کرتی ہیں۔ اس کے طاوہ بھی کی بہت می احادیث بھی وارد ہیں جیسا کرتی ہیں۔ اس کی شان بی کریم علی کی بہت می احادیث بھی وارد ہیں جیسا کہ آپ شریع نے فر مایا: میرے محابہ کوگالی ندیا کرورتم میں سے اگر کوئی احد بھاڑ بھتا سوتا بھی خرج کر رابر بھی نہیں بھی سکتا بلک اس کا نصف اجر بھی نہیں یا سکتا۔

یہ بہت ہی جیب بلہ جیب ترین ہات ہے کہ اگر انسان اُن کی شان میں وارداُن احادیث کو بھول جائے اور اُن کے بارے میں برا کلام کرے۔ سلامتی کا طریقہ کار بڑی ہے کہ محابہ کرام کے درمیان ہونے والے معالمات میں زبان کھمل خاموش رکھا جائے اور ان کا تذکرہ بمیش خیر کے ماتھ کیا جائے اور کی بزرگان وین اور ان کے جین کا طریقہ کار بھی ہے۔

ال طرح كے معاملات ش فورو هر شراى الل سنت كا حقيده م كو تكريمين بيد معلوم م كرسيد نا مولاعلى اللؤ حق پر تفرادر حق انبى كے ساتھ تفاجيكر حضرت معاويد اللؤ سے معزت حمان اللؤ كے قصاص كے بارے خطائے اجتهادى ہوئى۔

مریدگلام کرنے کی بجائے بات کوائی پختم کرنا جاہے۔ ہم حق الیقین کی صدتک ایمان رکھتے ہیں کرسیدنا امام حسن طابقاتے حضرت معاویہ ڈاٹٹا کے ساتھ جوسلے کی وہ بالکل محیک فیصلہ تھا اور نی کریم ٹاکٹا کی بشارت کے مطابق تھا۔ بہت سے لوگ ان معاملات میں

00001740000

غلدائي كافكار موجاتے بيں بم الشقعالي سے عافيت اور سلامتي كى دعا ما كتے بيں۔

000000000

جناب ما فظ افق الق راحم قاوری نے اس سے پہلے بھی متعدد کما ہیں تحریری ہیں جن شی الل بیت کی شان شرکعی ہو فی کا ہیں بھی شامل ہیں۔ ہیشہ کی طرح اُن کی بی کا بھی بھی الل بیت اجیت کی مامل ہے جس شی مسلمانوں کو صحابہ کرام بالخصوص حضرت معاویہ فائل کی شان ، اُن کے منا قب، اُن تعظیم کی ہیں تھیں ہے۔ لیس یہ کتاب حضرت معاویہ فائل کی شان ، اُن کے منا قب، اُن کی فضیت اور اُن کے منا ونسب سمیت ہر لحاظ ہے کی بھی قاری کے لیے بہت مفید ہے۔ کی فضیت اور اُن کے منا ونسب سمیت ہر لحاظ ہے کی بھی قاری کے لیے بہت مفید ہے۔ از روے قرآن پاک موں کی بیشان ہے کہ اُس کے دل ہیں کی دوسرے موں کے کہ فیص ہوتا تو سحابہ رسول شائلا کے بارے بیں یہ کیے مکن ہے کہ موں کے کہ کے کہ کی جیسے مکن ہے کہ

کیندولوں میں پایا جائے۔ قرآن مجیدش ارشادے (مؤکن دھا ما گلتے ہیں اے اللہ اتعادی اور تعادے ان بھائیوں کی مفترت فر ماجو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دونیا سے چلے گئے اور تعادے ولوں میں ان صاحبان ایمان کے کہنے سے پاک فرما ، لبندا آپ کو بھی محابدر سول اور موشین کے کہنے سے اسے سنے کو کھوظ رکھنا جا ہے۔

الله تعالى سے دعا بے كہ ميں الى ، اپنے رسول تا الله ، الل بيت اور تمام محاب كرام اللہ اللہ ميت سے دواز سے ، ميں اللہ كى محبت سے موت دساور جنت ميں اللہ كى محبت سے موت دساور جنت ميں اللہ كى ك

ساته ماراحشركر برايريم مولا إماري اس دعا كوتمول فرمار

ڈاکٹر لوی بن السید زین جعفر الشافعی مانظ معمد ریمان المنفی ، فاضل أمقاف یونیورسٹی مرید مورد ، 5 گرم الحرام 1442 م

### معاوية بن ابى سفيان القرشى الاموى

الحمد لله وب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم الجمعين حيينا و سيدنا وقرة عيولنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين امايعد:

فقد أصعدني واقر قلبي آعي الحبيب الأديب الذكتور افتخار احمد القادري بأن أطلعتي عزمه نشر كتاب على الصحابي الجليل صاحب المآثر العديدة، سيدي معاوية بن ابي سفيان الله، ونشر مآثر هذا الصحابي الجليل في هذا الوقت من الامور الهامة المهمة التي من شأنها تبيان موقعه وتدارك أذية الحبيب المصطفى الله مما وقع به العديد، أما جهلاً وتقصيراً، نسأل الله لهم الهداية.

وليس يخفى على أحد أن للصحابة في الاسلام مكانة عظيمة ، وحب السسلم لهم من عقيدة اهل السنة والجماعة ، فهم أفضل الناس بعد أنبياء الله ، وقرنهم خير القرون ، قال رسول الله وقل خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ، ثم الله بن يلونهم ، ثم الله بن يلونهم . فهم الواسطة بين النبي وبين أمته ومنهم تلقت الامة عن نبيها وقل الشريعة.

وهم الدّين نشروا الدُنسائل بين يدى الأمة وقد احتص الله تعالى صحابة ليد تريم بالافضلية ، والحصهم بصحبة ليد تريم.

قال سيدنا عبدالله بن مسعود الله ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد الله عير قلوب العباد ، فاصطفاه تنفسه ، فابتحثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد الله في قلوب العباد عير قلوب العباد

فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون لنصرة دينه.

ومن هو لاء الصحابة ، الصحابى الجليل ، والخليفة والقائد معاوية بن ابى سفيان الله الذي يعداول سيوته الدكتور التتحار في كتابه المعتون ، معاوية بن ابى مفيان الله كسرى العرب ، ولقب كسرى هذا اطلقه عليه الفاروق عمر بن الخطاب.

OOOOOOOO

معاوية بن ابي سفيان الله أبوه صخو بن حوب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الاموى. كان الله يتصف بالحلم والوقار ، والكرم والشهامة ، صحب رمول الله الله وروى عنه الكثير من الاحاديث ، وكان أحد كتاب رمول الله الله الدي الله عزوة حنين ، وشهد معركة اليمامة ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، ألبي عليه الصحابة ققال فيه سعد بن ابي وقاص الله مارأيت احداً بعد عنمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، ومن اقواله عندما اقترب وقت وقاته مايدل على ايمانه وظنه يربه تعالى.

اللهم اقلل العثرة ، واعف عن الزلة ، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك ، فانك واسع المغفرة ، ليس لذى خطيئة مهرب الا اليك.

واننى اذاقدم هذه العجالة على كتاب اعى الكريم ، اقول ، ارجو الله تعالىٰ له دوام التوفيق والسداد والرشاد ، راجياً منه تعالى ان يطبل عمله ويجعله في ميزان حسناته انه تعالىٰ كريم جواد، وهو نعم المولى ونعم النصير.

### الدكتور نبيل جميل شندر المسينى المسنى

باحث و كاتب في الفكر الاسلامي ، مستشار تطوير برامج و مهارات مدينة طرابلس. الجمهورية اللبنائية تمام ترتعر یفی اللہ تعالی کے لئے ہیں جو جہاتوں کا پروردگار ہے اور دورود وسلام
اس نی تاہی پر جو نیم طلق کے درجے پر فائز ہیں ، ہمارے سردار ہیں اور ہماری آ تھموں کی
شندگ ہیں اور اُن کے تمام سحاب پر جب میرے بھائی اورا دیب اُنٹھ راحم قا دری نے بھے
اطلاع دی کہ وہ حضرت معاویہ ڈائٹھ جے جلیل القدر سحانی رسول کے بارے میں آیک کتاب
شائع کرنے کا امادہ دکھتے ہیں تو میرے دل کو بہت قر ادرآیا۔ اس طرح بہ کتاب بہت کی اسک
شائع ہوں کے تدارک کا بھی ور بعیہ بیٹے کی جو اُن کے بارے میں اُن ویے جہل یا تقعیم کھیلائی
سمتی ہیں۔ ہم اللہ تعالی ہے ایسے اوگوں کی جو ایت کی دعاکرتے ہیں۔

میربات کی پرخفی تیس ہے کہ ٹی کریم می ایک اسلام میں بہت زیادہ قدر
ومنزلت ہاوران ہے محبت کرنا اہل سنت کے مقائد کا حصہ ہاور بیرگروہ انبیاء کے بعد
سب سے افضل ہاوران کا زبانہ ہی سب سے افضل زبانہ ہجیسا کہ نبی کریم میں آئے نے
فرمایا ہے کہ سب سے بہترین زبانہ میرازبانہ ہے، اُس کے بعد اُن کا زبانہ جو میرے زبانے
سے ملا ہے اوراس کے بعد اُن لوگوں کا زبانہ جن کا زبانہ اُن لوگوں سے ملا ہوا ہے۔۔۔۔

محابہ کرام نی کریم تا پھی اورامت کے درمیان واسط بیں اورامت محمد کی کوانٹی کے درمیان واسط بیں اورامت محمد کی کوانٹی کے داسطے سے شریعت کی ہے۔ انٹی الوگوں نے دین اسلام کی تعلیمات اور فضائل لوگوں کے سامنے بیان کرکے کھیلائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بی کریم تا اللہ کے محابہ کو نسیلت سے فواز اہے اور ان اوگوں کو اپنے

نی کریم تا اللہ کی محبت سے محتم کیا۔ حضرت میداللہ بن مسعود فریا تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

اپنے بندوں کے دلوں پر نظر دوڑ ائی تو قلب مصطفیٰ تا بھی کوسب سے اعلیٰ پایا، پس انہیں اپنے
محبوب کے لئے خاص فرما یا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکر اپنے بندوں کے دل پر نظر

دوڑائی او نی کریم عظامے محابے داوں کوسب سے اعلیٰ پایا ہی انہیں اپنے محبوب کرم عظامے کے دین کی خاطر قال کرنے کے لیے مخترب ایا۔

000000000

انبی صحابہ کرام ہیں ہے ایک جلیل القدرستی حضرت معاویہ طابع ہیں جوالل اسلام کے لئے تا کداور خلیفہ ہیں۔ انبی کے بارے ہیں افتار اُحمد قادری کی لکھی کتاب بعنوان معاویہ بن افجار میں افتار کری العرب میرے پیش نظرے۔ حضرت معاویہ طابعہ کو یہ لقب حضرت عمر بن خطاب نے عطافر ما یا تھا۔

حضرت معاویہ فاق بہت ہی ملیم الملی اور تزک واحتثام اور وقار والی شخصیت سے ۔ آپ کا تب وق بھی سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بہت کی احادیث بھی مروی ایس ۔ آپ نی کریم فاق کے ساتھ خودو حین میں موجود تھے اور اس کے علاوہ جنگ کیامہ میں بھی حاضر ہوئے ۔ آپ سے محابہ کرام شکا اور تابعین کی ایک جماحت نے بہت روایات تقل کی ہیں۔

حضرت معدین افی وقاص ان کی تحریف بیس کویا بیس کدیش نے حضرت حثال خن منافظ کے بعد کسی کوأن سے زیاد والوگوں کی مشکلات دور کرنے والانہیں و پکھا۔

میں اپنے ہمائی افخار احمد مافظ قادری کی اس کتاب کے بارے میں دعا گوہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے اس اللہ تعالیٰ ان کے اس اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں تبول فرمائے اور اُن کی نیکیوں کے پلڑے میں اس سے اضافہ فرمائے۔ بیٹل اللہ تعالیٰ سب سے بہترین مولی اور سب سے بہترین مددگار ہے۔

ڈاکٹر جمیل شندر طرابلس (لبنان)

مفكر و محقق اسلامي

#### يسم الله الرحمن الرحيم

0000000000

الحمد لله المعطفي وعلى آله المعبور أنه الاسماء الحسني والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله المجبي وأصحابه اعلام الهدى فأن كلهم كالنجوم لمن اقتدى بهم ثم اهتدى كما يبين من نصوص الاحاديث النبوية الشريفة، ان محبة أصحاب رسول الله على أبرز دليل ،على كمال الايسان و الموصول ، الى ذروة الايقان و الاتقان في اتباع منة سيد الانس و الجان ، عليه المضل الصلوات و السلام من الله الرحمن والعياذ بالله بغضهم هو في الحقيقة بمعنى الدجاوز عن المخطوط الحمراء الممتوعة في الاسلام . (الله الله في اصحابي) و (و احفظوني في اصحابي) كما هو يقضى ايتناً ألى الخذلان في الديا و في الاخرة الى كمال المحسوان.

كداب "كسرى العرب سيدنا معاوية اللي المنطقين الدكتور افتخار احمد قادرى والذى يهدف الى توحية عقول المسلمين بشخصية خال المومنين ، الصحابي المجليل ، حضرة معاوية بن ابي سفيان اللي وكما هو معلوم من عنوان الكتاب يظهر أمام الانظار جلالة شان سيدنا معاوية و منزلته المعنوية عند رسول الله اللي و حملاته الراشدين اللي الكرامة العي ابقته في منصب قيادة المسلمين لمدة بضع و ثلالين سنة وابقونة هذا الامير القريد في الدنيا و صورته الكسروية في غضون سنوات أمارته فضلاعن توصيع حدود الاسلام الى اعماقي صعيد الروم ، أوقعت المدهشة والمحوف في قلوب صناديدهم تجاه السلطة الاسلامية. أمال الله الكريم ان يجعل هذا الجهد المذكور ذخواً لعقباه و غفر جميع المسلمين بعنه و كرمه آمين.

خادم طلاب علوم الدين ، محمد صديق الحسامى كردستان . ايران

### أردوترهمه

000000000

بدیات احادیث رسول خاتی سے است ہے کہ سے ابی جا ہے کہ می مرتبے کا موسیے کا موسیے کا موسیے کا موسیے کا موسیات کی موسیے کا مورث کا کھی کا سب سے اعلیٰ دلیل اور انتہاع نبوی خاتی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔

العیافہ اللہ! اُن سے بغض رکھنا در حقیقت اسلام کی سرخ لائن کوعبور کرنے
کے مترادف ادر دنیا د آخرت میں بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ کتاب کسری
العرب سیدنا معاویہ ڈاٹٹڈ جو کہ افخار احمد حافظ قادر کی کی تصنیف ہے جس سے حضرت
معاویہ ڈاٹٹ کی شخصیت کو اہل ایمان کے دلوں میں تازہ کرتا ہے جبیبا کہ عنوان سے
معاویہ ڈاٹٹ کی آخر ہے کہ اس کتاب سے حضرت معاویہ ڈاٹٹ کا وہ مقام فلا ہر ہوتا ہے جو اللہ کے
دسول ناٹٹ اور اُن خلفائے راشدین کے ہاں تھا جو تیں سال خلافت راشدہ کے
منصب جلیلہ برجلوہ افروز رہے۔

اس بگاشد وزگار اور دیو مالائی هخصیت کے امیراس و نیاش اپنی حکومت کے دوران اسلامی سلطنت کوروم کے دور دراز کوٹوں تک تو پھیلایا ہی تھالیکن ساتھ ساتھ دشمتان اسلام کے دلوں میں اسلام محکلت کی دھاک بھی بٹھائی تقی۔

میں اللہ تعالی سے دعا کو ہوں کہ وہ اس کتاب کو نہ صرف بروز آخرت افتحار احد حافظ قاوری بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین

> خادم طلاب علم ، محمد صديق الحسامى كروستان\_ايران

#### فارسى تقريظ

000000000

الحمد لله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسني والصلاة والسلام على حبيه المصطفى وعلى آله الطاهرين واصحابه المجنى فان كلهم كالنجوم لمن اقتدى بهم ثم اهتدى ، اما بعد:

چمنان چه از نصوص احادیث نبوی شریف برمی آید ، محبتِ ادلی تا اعسلای اصحاب ویادان رصول الله گان حاکی از کسال ایمان وغایت اتباع سرود کائنات علیه اقضل السلام و الصلوات است ومعاذ الله بغض اصحاب ، د کردن خطوط قرمز (الله الله فی اصحابی) و (واحفظونی فی اصحابی) بوده و خذلان دنیوی و خجلان أخروی را به دنبال دارد.

کتاب کسری العرب سیدنا معاویه الله که جناب فاضل دکتر اقتحار اصمد آن را تسالیف نسموده، در جهت تنویر افکار مسلماتان ، نسبت به شخصیت خالِ مؤمنان ، مسحابی جلیل القدر ، حضرت معاویه ابن ابی مشیان است و از نام کتاب هوید است ، شان و منزلتِ معنوی حضرت معاویه الله نزد حضرت رسول تلله و مخلفای راشدین الله موجبِ حفظ سمت مهاویه الله ی ایشان ، در سی والدسال شده و هیات مادی و کسری گونه ی این امیر بی بدیل در تمام این سالها ، ضمن گستره ی مرزهای اسلام تا عمل محاکِ روم ، و حشت از اقتدار اسلام را نیز در که قلب صنا دید شان فرو برد.

حتی تعالی این خدمت جناب افتخار احمد قاتری به نامه ی حسناتش افزوده و کافه ی امت محمدی را ، مشمول مرحمت و مغفرتش قرار دهد .

آمين بجاه سيدالمرسلين الله

محمد صديق حسامى

مدرس علوم دینی در کردستان . ایران

### ترجمه

5000000000

جیدا کرنسوس احادیث نویہ سے صاف ظاہر ہے کررسول اللہ علیہ کے مرسول اللہ علیہ کے مرسول اللہ علیہ کے مرسول اللہ علی ایمان اور سرور کا نئات علیہ کی ائتہا ورہے کی پیروی کی دلیل اور محافظ اللہ اللہ فی اصحابی) اور راحفظ و نسی فی اصحابی) چیے نظرے کے نشانات کوعود کرنے کے مترادف ہے جس کا نتیجہ دنیا میں خواری اور آخرت میں شرمندگی کے سوا کی فیس ۔

الله تعالى مدها به كدوه جناب افتارا احتادرى كى إس خدمت كوأن كى المدهنات بي رحمت و المدهنات بي رحمت و المدهنات بي رحمت و مغفرت مرفراز كرے - آين

### محمد صديق حسامى

مدرس علوم دینی ، کردستان ، ایران

## توقير خال المؤمنين

0000000000

الذكريم نے اپنے پيارے محبوب محرم في اللہ کو فضل و كمال كا سر چشمہ بنايا۔ يہاں تك كر جمع انبيا و وسر طبين علل بحی انبيل كو دستر خوان عطا سے رزق كمال پائے ہيں۔ إس سر چشمہ فيض سے دوگروہ ''صحابہ وافل بيت'' نے جواس اُمت بيں سيراني حاصل كى دہ كى اور كے مصے بين نبيل آئى۔ يدومبارك بعامتيں ايك ہيں جن كے كروارسے اسلام كى مجى فقورد نيا كے سامنے ظہور يذ بر ہوئى۔

ا نبی شرف یاب بستیوں میں شار ہوتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویدا بن ابی سفیان فی کا ، آپ کی شخصیت بیک وقت کی اوصاف و کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ محبوب خدا کے عظیم سحابی ، رحمت عالم کے براور تبتی اور خال الموشین ، باعظمت قریش، پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے، دعائے ہدایت پانے والے اور اولین بادشاہ اسلام بیں۔

محدثین نے اپنی اُسانیدیس آپ کے فعائل پر باب با عدھے ہیں۔لیکن ایک ایسا طبقہ جوالل بیت کی مجت پس غلوکرتے ہوئے آپ کی ذات کو طعن و تعنیج کا نشانہ بنایا جس کاردصد ہوں سے اولیاء وعلائے امت کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ سیدناخوٹ اعظم بٹائش کے اقوال اُن کی مدح میں غدیۃ الطالبین میں ورج ہیں۔

@@@@@@@@

بیر حضور ناتی بی کا عکم ہے کہ میرے محابہ کو براند کھوان کی عزت و تکریم کرو کدوہ اِس اُمت کے بہترین نمائندے ہیں۔ ہمیں اکابرین اُمت نے بیدورس اوب دیا کہ مشاجرات محابہ میں کف اسان کرنا جا ہے اور فقط محابہ کرام ثقافی کی مدح سرائی سے کام لینا جا ہے۔

اس نظریے کوتبیر بخشی ہے جب اولیا اللہ محر م المقام افتار احمہ حافظ قادری صاحب نے ،سیدنا امیر معاویہ ناتی کی سیرت کے دوشن ابواب سے نورکشید کیا اوراس نورکوا کی خوبصورت کتاب بنام "کسسری المعرب" کی شکل میں تم تم کردیا۔ یقینا یہ سعادت مندی کی بات ہے ورنہ ہر کسی کو میرشرف نہیں بخشا جاتا۔ اِس کتاب کا ایک ایک ورق عقید و دعقیدت کا منہ بول شہوت ہے اور تھیر ملت کے لیے ایک تخذ ہے۔

یں ہسمیم قلب محترم افخار احمد حافظ قادری صاحب کواس کتاب محبت کی اشاعت پر ہدیہ تیم یک چیش کرتا ہوں، اُن کی فیروز پختی کا سلسلہ روال دوال ہے، خدائے حرف ومعنی اُن پر ہے حدم ہریان ہے اس سلسلے کی وابستگی پیس آئیس عمر خصر عطا ہو۔ اُن کی پیکاوش مقبول خاص وعام ہو۔ آئین بجاوالنی الاثین مَالَیْتُما۔

سيد فاضل اشرفى ميسورى

شرینیسلطان شبیدے ،، کرنا تک بند

نگاہ وقلب میں روئے ٹی نظام با ہواہے دل معاویہ دلائ ایمان سے بحرا ہوا ہے

### 

جناب آقای دکتر افتخار احمد قادری ، باسلام و درود

بی تردید الانکه در مسیر راهیایی به وادی نور و معرفت گام می نهند، با آفرینش آثارِ ماندگار مکتوب ، برچرخ لیلوفوی فراز می آیند و با دانش خویش جامعه خود و بشریت را از ظلمات جهل به روشنایی نور راه می برند.

بدینوسیله چاپ کتاب حضرتِ عالمی با نام "کسری العرب میدنا معاویه بن ابو سفیان الله "که مشتمل بر فضائل ، آثارو فعرحات حضرت معاویه الله میباشد را ارج لهاده و توفیقات روز افزون برای شما از در گاه حضرت حق مسئلت مینمایم.

#### برادر كوچكتر شما. عبدالله نصيري

ایران خراسان رضوی، شهرستان خواف

### Actorio Antonio Antonio

جناب واكثر الخفاراحمة وادرى معاحب معلام ودعوات

اس بی کسی شک و بے کی تخوائش نیس کہ جولوگ اپنی بمیشہ ذیرہ رہنے والی تخرید سے دالی تخرید سے دالی تخرید سے فردہ سرفت کی دادی تک بختی ہے لیے جادہ پیا ہوتے ہیں اُن کی آخری منزل چرخ نیلی فام بی قرار پاتی ہے۔ بی دہ افراد ہوتے ہیں جواہے علم کی بدولت ند مرف اپنے معاشرے بلکہ پوری انسانیت کو جہالت کے اند جرول سے تکال کرنورودوشائی کے ماحول کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

میں اس عربینے کے ذریعے حضرت معاویہ انتخاکے فضائل و آثار پر شمتل آپ کی کتاب، کسری العرب سیدنا معاویہ بن ابوسفیان ظافی، کی اشاعت کا خیر مقدم کرتے ہوئے بارگاورب العزت سے آپ کی روز افزوں کامیابیوں کا خواسٹگار ہوں۔

آپ کا چھوٹا بھائی ، عبداللہ نصیری

شهر ستان ، خواف ، خواسان رضوی ، ایران

# دلسوزان قلم دلا نسزد كسى بنشين كه او از دل خبر دارد ب، زيسرِ آن درختي رُوكه أو گل هاي تر دارد در این بازار عطاران موو هر شو چو یی کاران به دُکّان کسی بنشین که در دُکّان شکر دارد جناب آقاي المتخار احمد حافظ قادري نويسنده و محقق گرامي قلم شما بزرگواران بسان شکری میباشد که حضرت مولانا در شعر خود سرودة اندوبي شك حضور شما دلسوزان قلم تسلي بخش دلهای بیقرار میباشد. مبارک باشد کتاب تازهٔ شما. پائیده باشید و استوار يكي از محدمتكراران حضرت شيخ ابو الحسن خرقاني الله للداء عسكرينا ، شهرستان تهران ، ايران المراك اهل درد تلبكار كاللها اے دل کی ایسے فض کی منتینی اختیار کرجوداوں کے احمال سے آگاہ ہوا درایے وردت كرسائي مل على جاؤجوتان بحولون ع بحرامو عطرفروشول كاس بإذاريس بكارلوكول كاطرح برطرف مت بعاكا كرو بلككى اليفض كالتخاب كراوكريس كى دكان مرايرمبت وشريق بور موافقا دومى

000000000

معنف ومختل كرامي جناب انتكاراحه حافظ قادري صاحب

عامب معزت مولاة اردم والتراخ اشاره فرمايا بادريهي ايك سلم حقيقت بركرة باليال ورد قلکاری ہوتے ہیں کہ جن کی حریوں سے بقر ارداوں کو قر ارماتا ہے۔ اپنی تی کتاب پرمیار کیاد

یکی از خدمت گزادان صرت اید کس فرقانی منداء عسک دینا ، فرتم ان ماران -

0000/187/0000

تول فرما كي اور ميشة تكدوست وتوانا دسلاست ريس

آپ اُن بررگواروں میں سے بیں کرجن کھم اُس شکر کے مال بیں کرجس کی

# 464 31 454#

# ڈاکٹر معمد ساجد نظامی

0000000000

خانقاه معلی حضرت مولا نامجمعلی بیشهٔ مکھڈی،ا ٹک

### باغ رسالت ﷺ کی خوشبو

حضرت ابوسعید خدری اللظ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مرورکا کتات کاللے انہ ارشاد قربایا کہ میر سے حکوبی اگر اُحد پہاڑ ہوتا بھی ارشاد قربایا کہ میر سے حابہ کوگائی ندوو اس لیے کہتم میں سے کوئی اگر اُحد پہاڑ ہوتا بھی سونا خرج کر دورے تب بھی ان کی ایک مٹی جرکوبی نہیں بھی میں اور کی مبارک باد کے مستحق بیل کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاق والسلام کی عبت میں زندگی بتائی ہے۔ عمر محرسر کار ناتھا کے انہوں نے گائے بیل اور سرکار کے جائے والوں سے عبت کی ہے۔ سرکار وہ جہاں ناتھا کے تربیت یا فتھان میں آل واطہار نی ناتھا اور اصحاب کرام سے عبت اُن کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ بھی افراط وتفریط کا مشکار نیس ہوئے۔

مافظ ماحب نے بھیشہ حضور ﷺ کے ساتھ مجت کرنے والوں کو چاہا ہے۔ جماعت بندی وفرقہ بندی سے کوسوں دوررہے۔ ایک سے عاشق رسول مقلظ ا اور ایمان کامل کے ساتھ وین شین کی تعلیمات پر کار بندرہے ہیں اور اس کا پرچار کرتے رہے ہیں۔

آئ آمت مسلمہ جن مسائل ومصائب بیں اُمجی ہوئی ہے ووائل علم کے لئے لئے گھر کریہ ہے۔ لیکن عشل وقیم اور علم ووائش کے دعوے واراس حقیقت سے وانستہ یا دانستہ بے خبر بیں کہ دونوں ہستیاں سرکا و و عالم خاطبا کی ہم جلیس رہیں ہیں۔ ہرو و حضرات کو آپ خاطبا کی پاکیزہ صحبت میسر رہی ہے۔ اُن کی تربیت انہیں کے سامیہ عاطفت میں ہوئی ہے۔ حفظ مراتب کا معالمہ اپنی جگہ مسلم ہے لیکن عقیدت واحر ام عاطفت میں ہوئی ہے۔ حفظ مراتب کا معالمہ اپنی جگہ مسلم ہے لیکن عقیدت واحر ام

المن مين نبيت رسول الله كاحواله بن كافى ب-

ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں زبان درازی سے پہلے اپنی حیثیت کو پر کھنا چاہیے۔ اپنی طیست و کردار اور حیثیت و افتیار کو لمحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ اسحاب رسول ناتھ اور اولا واطہار رسول ناتھ کا مقام و مرتبہ افتیل واعلی ہے۔ بھول الجم نیازی:

000000000

یے سورج ستاروں سے کم تو نہیں ہیں یہ روش مناروں سے کم تو نہیں ہیں

حمیں کیا خر کیے انسان تھ وہ ورمسطنی تھ کے می دربان تھ وہ

تمباری وہاں تک رسائی فہیں ہے زمین و زماں تک رسائی فہیں ہے

"کسری المعرب" سیدنامعاوید الفورا حوال، آثار، مناقب) حافظ مساحب کی لاجواب کاوش ہے۔ یہ کتاب سیدنا امیر معاویہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت ہے۔ اللہ رب العزت أن کی اس کا وش کوا ٹی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ راقم اُن کے اِس کام یران کوسلام پیش کرتا ہے کے وکر السی کشب کی اشاعت

رائم اُن کے اِس کام پراُن کوسلام پیش کرتاہے کیونکرائی کتب کی اشاعت بہار کے خوفگوار ومعطر جمو کھے کی ما تند ہے۔ جو بیار دلوں کے لیے باعث شفا اور اور ایک مجت بحری صدا ہے۔

ڈاکٹر محمد ساجد نظامی

غانقاه صغرت مولا نامحه على مكعة شريف (انك)

# الزاوية العثمانية للصلوات والتسليمات شهر اقبال ـ سيالكوث

000000000

# خَاكُسَارَهُ مَنْ بَعِشْقَ بُوتُرَابِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أمابعد:

راقم کے دیرید کر مافر ما میادگارا سلاف صخرت افتارا جمد حافظ القادری زید مجده کا سید جمیع محابد کرام افزائ کی مجت و تنظیم سے سرشار د آباد ہے تو قلب وروح مجبت وموڈ ت الل بیت میں رقصال ہے۔ موصوف کی کثیر تعداد میں کتب مختلف عنوانات پرشائع ہونے کے بعد امحاب علم دوائش سے داد و تسیین اور حوام میں خوب پذیرائی حاصل کر چکی ہیں۔ جناب کی ساری زندگی سیاصت میں گزری ہے جس کے بتیج میں چھا کے جس کے متب منز مول پر بھی مشتمل شائع ہوئی ہیں۔

قبل افتخار احمر حافظ قاورى صاحب ايك عظيم مدنى فخصيت فيخ طريقت السيد تيسير محمد يوسف الحسنى السمهودى المدنى مدخله العالى كوست في رست بربيعت اورفيض يافته بين علاوه الربي شيخ اكبر محى اللين ابن عربى ، مولانا جلال الدين محمد رومى اور سيدى شيخ ابوالحسن خوقاتى في المن عربى ، مولانا جلال الدين محمد رومى اور سيدى شيخ ابوالحسن خوقاتى في المن بين -

مروح کی کتاب ہذا "کسوی المعوب" حضرت اجرمعاویہ بن افی مفیان الله کے احوال وآ فار اور مناقب پر شمل ہے اور بہ صفرت سیدنا معاویہ اللہ کی بارگا و اقدیں میں افتخار احمد حافظ قادری صاحب کا گلدستہ عقیدت و محبت ہے، خاکسارد حاکم ہے کہ کرتاب ہذا مصنف کے لئے ذریعی نجات ہو، آئین۔

محابر کرام الفاقان کی تنظیم و تو قیر کے متعلق معرت اللہ بن عبداللہ نستری کا قول یہاں نقل کرنامناسب مجمتا ہوں ، آپ فرماتے ہیں:

0'00'0'0'0'0'0

(الشفا بتعريف حقوق المصطفى و حاشية الشميني)

حضرت امیر معادید نظافوی محامیت ابت ہادر ہم پرجس طرح تمام محابہ کی تو قیرواجب ہے بعید حضرت امیر معادید ناٹاؤ کی تو قیر تعظیم بھی واجب ہے۔ متعین کے رہبر ورہنما سیدنا خوث اعظم خاٹاؤ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ جی اور ان پڑھل بیرا ہو کہ ہم یھینا اپنی ونیاد آخرت کوسنوار سکتے ہیں۔ مشاجرات محابد وحضرت امیر معاوید ناٹاؤ کے متعلق راقم کاعقیدہ وہی ہے جو پیران میر مشاجرات محابد وحضرت امیر معاوید ناٹاؤ کے متعلق راقم کاعقیدہ وہی ہے جو پیران میر

مجمی بہکاوے میں میرا حقیدہ مرتبیں سکتا بہ فیض قادریت میری وابنتگی زعرہ ہے اللہ تعالیٰ ہاری غلطیوں اور کوتا ہیوں کومعاف فرمائے اور ہمیں نسبتوں کے ادب کی اقو فیق حطافر مائے آمین۔

> عشمان القادري الاكبري از شهر اقبال، سيالكوث

# يسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصى وتسلم على رسول النبي الامين عَلَيْمٌ واصحابه اجمعين تقديم

0000000000

### كسرى المرب ـ سيدنا معاويه 🕾

جناب افخار احمد حافظ قادری زیدمجده کمی تعارف کے حمان نہیں۔ آپ

ملکت خداداد پاکتان کے شہر راولپنٹری میں رہتے ہیں لیکن آپ کا رابطہ دنیا بحرک
افل علم وضل ہے ۔ آپ کوهش رسالت مآب تابیخ کی دولت بے بہاور شے میں
ملک ہے۔ مدینہ منورہ کی معردف علی وروحانی شخصیت فضیلۃ الشیخ حضرت السیرتیسیر حجمہ
بیسف الحسن السمودی المدنی وامت برکاتیم العالیہ کے دست می پرست پر آپ کو
شرف بیعت حاصل ہے۔ جو حضرت علامہ الشیخ نو والدین علی بن اجر الحسن السمودی
شرف بیعت حاصل ہے۔ جو حضرت علامہ الشیخ نو والدین علی بن اجر الحسن السمودی
شرف بیعت حاصل ہے۔ جو حضرت علامہ الشیخ نو والدین علی بن اجر الحسن المجمودی
شرف بیعت حاصل ہے۔ جو حضرت علامہ الشیخ نو والدین علی بن اجر الحسن المجمودی
شرف بیعت حاصل ہے۔ جو حضرت علامہ الشیخ نو والدین علی بن اجر الحسن المجمودی

افتخار احمد حافظ زیدمجدہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم ہے۔ آپ کو مختلف زیانوں مثل پنجائی ، اردو ، عربی ، فاری اور اگریزی میں عبور حاصل ہے ، آپ نے کئی بیان الاقوای علمی کا نفرنسوں میں شرکت کی اور مقالات پڑھ کر داد و حسیین حاصل کی ، 1986ء میں فریضر جج کی ادائیگی کی سعادت سے بہرہ در ہوئے اور کئی بار مدید منورہ میں یارگاہ نبوی نافیج میں حاضری سے مشرف ہوئے ، آلم وقر طاس سے آپ کا نہایت مجراتعلق ہے ، آپ نے جس موضوع پر بھی قلم الحمایا ، لکھنے کاحق ادافر ادیا ، مختلف رسائل وجرائد میں آپ کے مضامین ومقالات شائع ہو بھے ہیں۔

مخلف موضوعات پرآپ کی 59 کتابیں شائع ہوکرسائے آ چکی ہیں۔

آپ کی ہرکتاب ہی ہی حشق رسالت مآب نا اللہ کے عناصر نمایاں طور پر موجود ہیں،
سیروافی الارض کے حکم خداوندی کے تحت آپ نے وینا مجرکی سیر وسیاحت کی۔ آپ
دنیا مجرکے اولیاء کرام کے مواروں پر حاضر ہوئے ، اہل علم فضل سے ملاقاتیں کیں اور
ان سے اکتساب فیض کیا، آپ جہال مجی کے وہاں اپنی یا دوں کے نقوش چھوڈ نے
کے اور وہاں کے حسین نظاروں کو نہ مرف کیمرے کی آ کھی میں محفوظ کرتے گئے بلکہ
اپنی آ کھوں ہیں بھی ساتے گئے، مجراپنی ان حسین یا دوں کو صفح قرطاس پر مجی لاتے
گئے اور اپنے ہر سفر کی روواو ول پذیر ساتے گئے۔ آپ نے آپ کوان کا شرکے سفر تصور
اس انداز میں تلم بند فرمائی ہے کہ اسے پڑھنے والا اپنے آپ کوان کا شرکے سفر تصور
کرنے لگتا ہے۔ الملھ می زد فحق ہے۔

00000000000

آپ اہمی تک مملکت خداداد پاکستان ، افغالستان ، مدید منورد ، مراکش ، 
ترکی ، ایران ، عراق ، شام ، از بکستان ، کے اسفار کی تفصیلات شائع ہو کرسا ہے آئی 
ہیں۔ درود وسلام آپ کا خاص موضوع ہے دنیا مجرسے نادر و نایاب درود وسلام کی 
کتب کونہایت احسن طریقے سے سامنے لائے میں معروف ہیں۔ اس حوالے سے 
آپ کی تی کتا ہیں شائع ہوچکی ہیں۔

افتقا راجر حافظ صاحب زید مجده ایک رائخ العقیده تی مسلمان ہیں۔ سرکار دو عالم نورجسم حضرت احرجہ بی مصطفیٰ خاتی کی اہل بیت اطبار اور صحابہ کہارے آپ کی عملت وحقیدت قابل شخسین اور قابل رفتک ہے۔ اس حوالے سے مناقب والدین مصطفیٰ خاتی ، شان خلفائے راشدین بزبان سید الرسلین خاتی ، شان بتول بزبان رسول خاتی ، شان بتول بزبان رسول خاتی ، شان بتول بزبان رسول خاتی ، شان بتول بزبان سام کانی مشہور ہیں۔

العرب سيدنا معاويه التي آپك

ساتھویں60 کتاب ہے۔ یوفیرا خرائر مان حصرت احریجی مصطفیٰ کا اللے نہایت واضح الفاظ میں فرمایا ہے، اصبحابی کالدجوم بابھم اقتدیتم اهتدیتم میرے اصحاب ( الفاظ ) ستارول کی مائد ہیں اپس تم ان میں سے جس کی افتداء کرو گے، ہمایت یاد کے۔

@`@`@`@`@`@`@`@

ایک دوسری حدیث پس فرمایان مصل اهسل بیدی فیسکم مثل سفینة اوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک تم ش بیر الل بیت کی مثال حضرت أو تا ایک کشتی کی طرح به جواس ش سوار بوگیا نجات پاگیاا در جواس سے بیچے دو گیا و و بلاک بوگیا۔ ان دونوں احادیث کوسامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان قادری برکاتی بریلوی میشند نے کیا خوب فرمایا ہے:

الل سنت كا بيرًا پار، امحاب صنور مجم بين اور ناؤ بعترت رسول اللدك

الحد لله! ہم محبت الل بیت کی کشتی بی سوار بیں اور اسحاب رسول جو
ستاروں کی ما تند بیں کی رہنمائی بیں منزل کی جانب رواں دواں بیں اوران شا واللہ ہم
ساحل مراد حک منرور پہنچیں گے۔اور ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ مخالفہ
کے صحابہ کرام شاکلہ کا جب بھی 3 کر کریں تو خیر ہی کے ساتھ کریں۔ پھر صحابہ کرام شاکلہ
کے درمیان جو بھی مشاجرات اور مجادلات ہوئے بیں اُن کو ہر گر ہر گر زیر بحث نہ
لاکیں۔اُن پر کف لسان اختیار کرنے کا عظم ہے۔

حضرت شیر ضداعلی المرتعنی كرم الله وجهد الكريم اور حضرت امير معاويد الله الله كدرميان جو كه معادات المرتعنی كرم الله كدرميان جو كه معادات المرتعنی كرم الله وجهد فق بر متعاورت امير معاويد والتي خطاب متعاوران كی به خطاست اجتهاد كانتی به

اس سے زیادہ بحث وتحیص مناسب نہیں ہے۔ پھر دونوں کا کوئی تقابل بھی نہیں ہے۔ حضرت علی الرتعنی کرم اللہ وجہ الکریم کامقام ان سے بہت عی اعلیٰ ارضے۔

0000000000

حضرت امیر معاویہ ظافت بھی ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ کا تب وی ہیں۔
ان کی بمشیرہ معفرت ام حبیبہ ظافت ہی ایک مشہور صحابی دعفرت احمر مجتنی محم مصطفیٰ مقطفیٰ معلقیت کی زوجیت میں شامل ہیں۔ صفرت امیر معاویہ نقافت اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے بشار فتو حات حاصل کیں اور اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔

پیش نظر کتاب دی کسی ماده اور عام فیم ہے۔ عنوانات قائم کر کے سے ترتیب دی گئی ہے، زبان نہایت می ساده اور عام فیم ہے۔ عنوانات قائم کر کے کتاب کوقاری کے لئے نہایت جاؤب نظر اورول کش بنادیا ہے۔ ججر ونسب، ولاوت، اسم مبارک، سرکارووعالم مکافی اورائل بیت ہے دشترواری، والدین کر بیمین، براوران ، بمشیرگان، از واج واولا و، قبول اسلام ، کا تب وی ، خال الموشین ، فضائل ، طعن کرنے والوں کا انجام ، حضرت فوٹ پاک کا تھم ، الدی صد المسجد ریسته و اظهار فضائل و والوں کا انجام ، حضرت فوٹ پاک کا تھم ، الدی صد عدار بینه و والمهار فضائل و خدمت و صال، مزاد مبارک ، جیسے عنوانات قائم کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ والمؤلئ خدمت و صال ، مزاد مبارک ، جیسے عنوانات قائم کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ والمؤلئ کی مناصرف حیات و خدمات برائل کے ہیں۔

مناقب برکھی جانے والی عربی کتب، حوالہ جات، کمابیات اور آخر میں عظف ارباب علم وفضل کے تاثرات وجذبات بھی دیے ہیں جن سے اس کتاب کی اہمیت وافادیت دوچند ہوجاتی ہے۔

صحافي رسول ، كاتب وى حضرت سيدنا المرمعاويد والتفاك بار عي كاليلائي

مٹی غلط فہیوں کے از الد کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ایک سحانی رسول کے احوال بفضائل اور مناقب پر ایسی عمدہ اور اعلی کتاب لانے پر افتار احمد حافظ زید مجدہ کی خدمت میں فقیر بدریتر یک اور مبارک بادیش کرتا ہے۔ الملھم ذہ فو د۔

66666666

الله تعالی اپنے محبوب حصرت احرمجتنی محمصطفیٰ تاکیج کے طفیل آپ کی اس کاوٹ کواپٹی بارگاہ میں شرف قبولیت سے توازے اور اسے شہرت عام بخشے۔ نیز ان کے علم وقلم سے مزید برکش عطا فرمائے ، انہیں جیشہ شاد و آبادر کھے اور دنیا و آخرت میں کام یا بی وکامرانی عطافر مائے۔

آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين خاتم النبيين المنافي و اصحابه و ازواجه و فريته و اولياء أمنه و علمائے ملته اجمعين .

### دما كوودما جو

اهقر سید صابر هسین شاه بخاری قادری ففرله

'' خلیفهٔ مجاز پر پلی شریف' سر پرست اعلی ماه نامه مجلّه الخاتم انتزیشش، سر پرست اعلی'' بهاری آواز'' مدیراعلی'' المحقیقد'' اواره فروغ افکار رضاوشتم نبوت اکیڈی بر حان شریف ضلع انک ، بنجاب یا کستان بوسٹ کوڈ437100۔

> تمام خوث، ولی رفتک سے نہ کیوں دیکھیں محابیت کا اُٹیس مرتبہ ملا ہوا ہے

# مقام فورونكر

5/6/6/6/6/6/6/6

بنده موس بواورتی کریم خالف کفرمان عالیشان سے سرموانح اف کرے قو جھے یہ بات ہضم نیس ہوتی۔ جب نی کریم خالف کی مسلح والی صدیث کا مصداق بنتے ہوئے حضرت امام سن خالف نے حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کے ساتھ سلے کر لی تو اہل ہیت کا غلام ہونے کے ناملے جھے اپنے آتا خالف کے فیصلے پرا احتراض کرنے کاحق نیس۔ حق حضرت علی ڈاٹٹو کے ساتھ ہے اور حضرت علی ڈاٹٹو حق کے ساتھ ہیں۔

یرایک مسلم حقیقت ہے کہ عام انسان کا رہتے بہر طور ایک اوئی ورہے کے
ولی سے کم ہوتا ہے اور اعلی سے اعلی ولی بھی کسی تی تابعین کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتا
اور تی تابعی کی بھی تابعی کا مقام نہیں پاسکا۔اس لئے کوئی تابعی کسی سحانی کے مقام و
مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ طابعہ بھی ایک سحانی جیں اور اس لحاظ
سے اس تعظیم سے زیادہ قابل تعظیم جیں جو کسی بھی اللہ کے ولی کا استحقاق بھی جاتی جی
ای طرح یہ بات مسلمات اسلام جی سے کہ سوائے کفر اور شرک کے کوئی گناہ بھی
کسی صحانی سے شرف سے ایس دائل نہیں کرسکتا اور حزید میددین اسلام جس کسی کا فرکو بھی

5000/197/0000

گالی دینا جا تزنیین \_اسلام امن ومحبت کادین ہے اورای کاورس دیتاہے \_

50000000000

حقیقت بہی ہے کہ حضرت عباس اللّٰؤ کی طرح آپ اللّٰؤ ہمی بہت بل اسلام قبول کر چکے تھے لیکن جس طرح حضرت عباس نے اعلان ند کیا ای طرح حضرت امیر معاویہ نے اعلان ند فرمایا اور اس کا واضح جبوت یہ ہے کہ فنون حرب و ضرب میں ماہر ہونے کے باوجود آپ اللّٰؤنے نہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور مسلح حدید یہ میں حضور نمی کریم علی اللہ کے خلاف حصر نہیں لیا۔

اس بات میں شک نیس کہ آپ ہزید پلید کے والد بیں لیکن اسلامی قانون اورونیا کا دستور بھی از لے آج تک بی رہاہے کہ کسی بھی بالغ اولا و کے قول وضل کا ذمد داراس کا باپ نہیں ہوتا اور بی اسلام کا قانون ہے اور دنیا میں اس وقت تمام ممالک کا بھی بی قانون ہے۔

حفرت اجرمعاویہ فاٹھ کا حفرت ابو کر صدیق فاٹھ کے دور خلافت میں شام کی طرف بیمجے فشکر کے ہراول دیتے کا حصدر بنا ، حفرت عمر فاٹھ کے دور خلافت یں گورزشام بنا اور روم کی سرحدول پر جہاد کر کے متعدد شرق کرنا۔ حضرت حثان اللہ اللہ کا پر جہاد کر کے متعدد شرح کرنا جس سے معرد اللہ کا پر جم ابرانا ، قبرص فتح کرنا جس سے معرد شام کی فتح کا درواز و کھلا ، 500 جہازوں یر مشتل ، بحری بیڑ و تیار کرنا۔

00000000000

چند نے قلع تبر کرا کراس میں مستقل فوجیں متعین کرنا، ونیا کو بخیش کا بنانا اورا سے استعال کرنا سکھانا، مستقل فوج کے علاوہ رضا کا روں کی فوج بنانے کا تصور دینا، بحری بیڑے قائم کرکے با قاعدہ بحری فوج (نیوی) کا شعبہ قائم کرنا، جہاز سازی کی صنعت میں اصلاحات کرنا اور با قاعدہ کا رفانے قائم کرنا، قلع بنانا، فوجی چھاؤ نیاں قائم کرنا، الله بنانا، فوجی چھاؤ نیاں قائم کرنا، اس عامد برقر ادر کھنے کے لئے پولیس کے شعبہ کورتی دینا جیسے حضرت عمر افرائل نے قائم کیا تھا ور دارالخلافہ کے لئے پولیس کے شعبہ کورتی دینا جیسے حضرت عمر افرائل نے قائم کیا تھا ور دارالخلافہ ومشق اور تمام صوبوں میں قوی وصوبائی اسبلی کی طرز پر مجالس شوری قائم کرنا

حافظ افتخاراحمہ قادری بہت سے کہ ابول کے مصنف ہیں اور ان کی میرکوشش اعلائے حق کے لئے خالص رہی ہے۔ درود شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک انسانیکلو پیڈیا مرتب فرمایا ہے۔ معفرت امیر معاویہ کے حوالے سے ان کی بیتازہ کا وَثُل ہے جو سابقہ کتب کی طرح بے سرویا تصول کی بجائے متتد حوالہ جات پرین ہے۔ اللہ عبارک و تعالی ہم سب کو ہراہے فرمائے۔

آين يارب العالمين بعاه سيدالمرسلين مؤلفة كوثر عباس علوى، في الحقادي سكالر التربيش اسلامك يوندرش، اسلام آياد



66666666



معترت اہام حسین کے صاحبزادے علی بن الحسین ظافہ المعروف بدامام زین العابدین سفر کے دوران اپنا نسب پوشیدہ رکھتے تنے اور جب آپ ڈاٹٹا ہے اس بارے بیں پوچھا گیا کہ دوران سفرآپ اپنے ملنے والوں سے اپنا نسب کیوں چمپاتے بیں؟ تو آپ ڈاٹٹا نے فر مایا کہ مجھے بیہ بات پہندنیس ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹاؤ کے نام پر الی چیزلوں کرمیسی بیں دوسرول کوئیس دے سکا۔

معرت جورية من أساء قرمات إلى: ماأكل على بن الحسين بقرابته من رسول الله كاللم وهماً قط

| صفته نمير | جلد نسر | نام کتاب                     |
|-----------|---------|------------------------------|
| 487       | 12      | البداية والنهاية (اينِ كثير) |
| 305       | 7       | تهليب التهليب (اينٍ حجر)     |
| 377       | 41      | تاريخ دمشق (ابنِ عساكر)      |
| 391       | 4       | سيرأعلام النبلاء (اللهبي)    |
| 389       | 20      | تهذيب الكمال (المزي)         |

(مبحان الله و بحمده مبحان الله العظيم)

# سبب میری تالیف کا ہے یہی مجھے بخش دے داور ذوالجلال

# 

حضرت امام ابوعبدالرحلن النسائی سے رسول الله من الله علی کے صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان واللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر آپ نے فرمایا:

"انما الاسلام كدارٍ لها باب ، فباب الاسلام السحابة ، فمن آذى الصحابة كأنما أرادالاسلام ، كمن نقرالباب انما يريد دخول الدار ، قال ، فمن أراد معاويه كأنما أراد الصحابة"

اسلام کی مثال گھر کی طرح ہے جس کا دروازہ ہے، صحابہ کرام اسلام کا دروازہ بیں جوکوئی صحابہ کرام کوایذاء پہنچا تا ہے تواس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے کا ہے جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا تا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا: اسی طرح جو حضرت معاویہ ڈاٹٹ پر اعتراض کرتا ہے تو وہ صحابہ کرام پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے۔